

بانی شنراده عالمگیر تكران اعلى شهلا عالمكير چيف ايگزيکڻو۔شنرادهالتمش جزل منجر\_شنراده فيصل

آفس منيجر \_ رياض احمد نون ـ 0341.4178875 سركليش نيجر \_ جمال الدين ون-0333.4302601

ماركيننگ \_كرن \_ماما\_نور\_ فاطمد رابعد سارا رزارا خواننزاد ممروس كي دهاي زخمي كهانيوا كا دلفريب ماهمنآ



ماه اكتوبر 2015 سجاعشق تمبر قمت۔90 رویے جلدتمبر 41 \_شاره نمبر 5 يوسف بكن نمبر 3202، غالب ماركيث، كلبرك لا مور



ماہنامہ جواب عرض ماہ اکتوبر 2015 کے شارے سچاعشق نمبر کی جھلکیاں م



آ وارگی کاانجام.

ساطل ايزو-96

لوثى تو در دمسيحا ہوج

بلاعنوان





کہانیوں کی صداقت برشک وشبہ سے بالاتر ہوتی ہیں ایس تمام کہانیوں کے تمام نام واقعات قطعی طور تبدیل کردیئے جاتے ہیں جن سے حالات میں گلی پداہونے کا مکان ہوجس کا ندیز -رائز -ادارہ - پاہلیشر زؤمددارندہوگا - (پہلیشر زشنرادہ عالمکیر - پرنٹرززامدبشیر -رین گئ

مأوال تصنثريال حيصاوال عارف شنراد ـ 156

نازش پرنس -124

يادي مقدر ميرا

لگاچزی پیداغ عابدشاه-118

بيوى كابهكاوا رجاويد ہاشمی ۔ 186 تقصوداحمر بلوج -130

غربت جرم تقاميراً

بر بادزندگی ذيثان حيدر-160

يت روح كي غذا



## اسلامي صفحه

\_حضرت ابراہیم علیہ اسلام \_

یہاں پر بخاری سے ایک طویل حدیث درج کی جاتی ہے کہ کن حالات میں سیدنا ابراہیم نے سیدنا سلعیل علیہ اسلام اور ان کی والدہ کو اس ہے آب و گیاہ وادی میں لا کر بسایا تھا اور اللہ نتعالیٰ نے ان کے کھانے پہنے کا سامان کیسے کیا جاہ زمزم کا چھوٹنا اور بیت اللہ کی تعمیر بہت ہے حالات اس حدیث میں تفصیلاً آگئے ہیں۔ ابن عبال کہتے ہیں کہ ورتوں میں سب سے پہلے سیدنا ہاجرہ نے کمرینہ باندھا تا کہ ساہ ان کا سراغ نہ لگا یا ئیں چناچہ سیدنا ابراہیم علیہ اسلام ہاجرہ علیہ اسلام اور ان کے بیچے کو وہاں سے نکال لائے ہاجرۃ استعمل علیہ اسلام کو دودھ پلائی تھیں سیدنا ابراہیم علیہ اسلام نے انہیں ایک بڑے درخت تلے بھادیا جہاں آب زم زم ہے مجد الحرام کی بلند جانب بیں۔اس وفت نہ وہاں کوئی آدمی آباد تفااور نه بی پانی تفا آپ انہیں ایک تھیلہ تھجور کا اور ایک مشکیزہ یانی کا دے کر چلے آئے سیدنا ہاجرہ ان کے چھے آئیں اور پو چھا ابراہیم علیہ اسلام ہمیں ایس وادی میں چھوڑ کرکھاں جاڑے ہیں جہان نے کوئی آ دى اورنه يانى ہے باجر انے كئى بارىيە بات بوچى مرابراميم عليداسلام نے مزكر بھي ندد يكھا پھر كہنے لكيس كياالله نے آپ كواييا علم ديا ہے۔ سيدنا ابراہيم عليه اسلام نے كہا۔ ہاں۔ پھر كہنے كيس اچھا پھر اللہ جميس ضائع نہیں کرے گا۔ پھروالی آئمیں ابراہیم علیداسلام۔ وہاں سے چل کر جب اس ٹیلہ پر پہنچ جہاں انبين وكمجه نه سكتے تنصف بيت الله كي طرف منه كركے اپنے ہاتھ اٹھا كران كلمات كے ساتھ وعاكى النے الله میں نے آئی اولاد کے آیک حصد کو ایسی وادی میں لا بسایا ہے کہ جہاں کوئی کھیتی نہیں۔ یشکرون تک ۔۔۔ صفامروہ کی سعی کا آغاز کیسے ہوا ؟۔سیدنا ہاجرہ سیدنا اسلیل کو اپنادود ھے اور یہ پانی پلاتی رہی حی کہ یانی ختم ہو گیا تو خود بھی پیای اور بچہ بھی پیاسہ ہو گیا بچہ دیکھا کہ وہ نیاس کے مارے تڑپ رہا ہے آپ بجے کی بیرجا تسدو کھے نہ علیں اور چل دیں ویکھا کہ صفا پہاڑی ہی آپ کے قریب ہے اس پر چڑھیں پھر وادى كى ظرف آكتي ده و كيورى تيس كدكونى آدى نظرات محركونى آدى نظرندآيا آب صفاح ازين خى كەدادى ميں پہنچ كئيں تميض كا دامن اٹھايا اور ايك مصيبت زده آ دى كى طرف دوڑ نے لگيس يہاں تك كە وادی مطے کر لی اور مروہ پہاڑی بر کھڑے ہو کرد یکھا کہ کوئی آ دی نظر آتا ہے مگر انہیں کوئی آ دی نظر نہ آیا اس طواف شروع كيا - پر جب وه ساتوي چكريس مرده پر چرهيس تو ايك آوازي انهول. ہے کہا خاموش رہو۔ بات سنو۔ پھر کان لگا یا تو وہی آ واز سنی کہنے لکیس میں نے تیری آ واز سن کمیا ہاری مدد کرسکتا ہے آپ نے اس وقت زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ دیکھا جس نے اپنی ایوی یا اپنا پیر و من ير ماركرا ع محودة الاتويالي نكل آيا-سيد تاباجرة - بافي آسند

معجواب ومل 4

PAKSOCIETY1



اسپچوش بنانے لگیں اور اپنے ہاتھ سے منڈ پر باند ھے لگیں اور چلوؤں سے پانی اپنے مشکیزے میں بھر نے لکیس جب وہ چلو سے پائی کئی تو اس کے بعد جوش سے پانی نکل آتا۔ آپ ایک نے فرمایا اللہ ام المتعیل پررحم فرمائے اگروہ زمزم کواپنے حال پر چھوڑ دیتی یا فرمایا اس سے چلوچلو پانی نہ کیتیں تو زمزم ایک بہتا ہوا چشمہ بن جاتا چنانچ سیدہ ہاجرہ نے پانی بیااورائے بچے کودودھ پلایا فرشتے نے ان سے کہا تم جان کرفکر نہ کرویہاں اللہ کا گھر ہے یہ بچہاوراس کا باپ تعبیر کریں گےاوراس وقت کعبہ کر کرز مین سے او نچا ٹیلہ بن چکا تھا اور برسات کا یائی اس کے دائیں بائیں ہے گزرجا تا تھا۔۔ آب زمزم اور بنوجرہم -- پھوعرصہ وہاں جرہم قبیلہ کے لوگ یا ان کے گھر والے کدائے کے رائے ہے آریے تھے ادھرسے كزرب وه مكه ك نشيب ميں اتر انہوں نے وہاں ايك پرنده گھومتاد يكھاتو كہنے لگے۔ يه پرنده ضرو ر پانی پر گروش کرر ہا ہے ہم اس میدان سے واقف ہیں جہاں بھی پانی نہیں ویکھا چنا نچے انہوں نے ایک ووا وی بھیج انہوں نے پاتی موجود پایا تو واپس جا کرائبیں پانی کی خبر دی تو وہ بھی آ مسلم اسلمعیل علیہ اسلام۔ وہی پانی کے پاس تھیں تھیں انہوں نے پوچھا کیا ہمیں یہاں قیمام کرنے کی اجازت دں گی ام سلعا المعيل عليه اسلام خوس بهي بيه جا هتي تعيس كيه انسان و ہاں آباد ہوں چنانچہ وہ وہاں اتر پڑے اور اپنے كھر والول كوبھى بلا بھيجاجب وہال ان كے كئى كھر آباد ہو گئے اور استعیل علیہ اسلام جوان ہو گئے اور آئمیں لوگوں ض ہے عربی میسی تو ان کی نگاہ میں وہ برے اچھے جواب نکلے وہ ان سے مبت کرتے تھے اور اپنے خاندان کي ايک عورت ان کو بياه دي اوران کي والده فوت هولئي \_ ـ سيدنا ابراجيم عليه اسلام کالپهلي بار وہاں سے گزرنا۔۔ایک دفعہ سیدنا ابراہیم علیہ اسلام اپنے ہوی جوں کودیکھنے کے لیے آئے اس وقت استعمل کھر پرموجود نہ تھے آپ نے ان کی بیوی ہے بوچھاوہ کہنے لکیس روزی کی تلاش میں نکلے ہیں پھر آپ نے اس سے گزر بسر نے بارے میں پوچھاتو کہنے تھی بری تنگی سے زندگی بسر کررہے ہیں اور بخق کی آپ سے خوب شکایت کی اور آپ علیہ اسلام نے کہاجب تیرا خاوند آ جائے تو اسے میراسلام کہنا اور کہنا كه ابني چوكھٹ بدل وے جب المعیل علیه اسلام آئے تو انہوں نے محسوس كیا كم آج كھر میں كوئى مہمان آیا ہے بیوی سے پوچھا تو اس نے کہاں ہاں اس طرح کا ایک بوڑھا آیا تھا تنہار ہے متعلق ہو چھر ہاتھا تو میں نے اسے بتادیا۔ پھر پوچھا کہ زندگی کیسے بسر ہور ہی ہے تو میں نے کہا کئے بردی تکی ہے ترقی سے دن کث رہے ہیں استعبل نے بوچھا کہ کچھاور بھی کہا ہوگا انہوں نے یہ تو کہنے لگی کہ ہاں اور کہا کہ جیب آپكاشو برآئے تواہے كہنا كماني چوكھ بدل دے المعيل كينے لگے كم وہ ميريد والد تصاور مجھے كلم دیا ہے کہ میں تہمیں مچھوڑ دوں اب تو اپنے گھر اپنے والدین کے پاس چلی جا۔ آسمعیل نے اسے طلاق وے دی اور دوسری عورت سے شادی کر لی ۔۔سیدنا ابراہیم علیہ اسلام کا دوسرا چکر ۔۔اس کے بعدابرا ہیم علیہ اسلام نے جتنی مدت اللہ نے چاہا ہے ملک میں قیام پذیرر کے پھریہاں آئے تو بھی سماہ ، استعیل علیہ اسلام نہ لیے آپ نے ان کی بیوی سے توجھا کہنے لگی روزی کمانے کیے ہیں چرآپ علیہ نے دعا کی بااللہ ان کے کوشت اور پالی میں برکت ڈال دے رسول التعلیق نے فر



۔۔۔حُریر: معاویہ عبروٹو فیصل آبا

ننزادہ بھیا آج پھرایک کہائی، کےساتھ حاضر ہور ہاہوں۔امیدے کہ میری کافی کہانیوں کی طرح پیکہائی بھی آپ کے دلوں کو بھائے گی عزت افزائی کا بہت شکریہ۔ بیکہانی ایک الیم لڑکی کی ہے جوا پنے نبوب ہے بہت بیارکر تی تھی اس کے بناایک لمحہ بھی نہیں رہ سی تھی کیکن اچا تک حالات نے پلٹا کھا پااپ کاذِیمن بی بدل گیاوہ دنیاوی زندگی ہے نکل کردینی و نیامیں آگئی اورائیں آئی کہایی تمام محبتوں کو بھل کئی اس کو یا در ہاتو صرف خِدا اوراس کا رسول علیہ ہے۔ اس کی زندگی میں سکون ہی سکون آگیا تھا اس نے سوج لیاتھا کہ زندگی کا تمام سکون تو خدا کی یاد میں ہے ہم لوگ سکون تلاش کرنے کے لیے بجانے کیا پچھ کرتے پھرتے ہیں۔جب دین اس کے ہاتھ میں تو سب پھھاسے ل گیاوہ سب پچھ جواس نے خدا کی خوشی کی خاطر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جیران تھی خدا کی قدرت پر کہ آگر انسان خدا کا بن جاتا ہے تو خدا اس کی تمام خواہشات کو پورا کردیتا ہے میں اس کہانی کوکہاں تک لکھنے میں کامیاب ہوا ہے اس کے بارے میں بتانا آب كاكام باميد بكرآب كوميرى يتح يرحد ازياده بيندآئ كى سيب كوسلام اس كهاني مين شامل سب کرداروں اور مقامات کے نام فرضی ہیں گسی سے مطابقت بحض ا ثفاقیہ ہوگی

مطلوبه روپ کې گاري د تکھتے وہ ایک دم وہ آپ جائتی تو ہیں حالات کو پہلے ہی اینے روٹ کی گاڑیاں کم تھیں اب تو اور بھی نایاب الرث ہوئی کالج سے کھرتک واپسی ای واحدروث گاڑی کی موہون منت ھی جو ہر کھنٹے ہوسٹیں وہ اندر کمرے کی جانب جاتی ہوئی داستان سفر سنانے لکی۔معلوم ہے ایسے نشکتے ہوئے آئی بعد آئی تھی اس نے ارد کرد لوگوں کے بجیع کی طرف نظریں گھمائیں اگریہ گاڑی بھی نکل گئی تو ہوں جیسے درختوں پر ٹارزن بس فرق اتنا سا ہے ایک گھنٹہ پھرانظار میں گزارنا پڑے گااس خیال كداس كے باتھوں میں بيك اور فائل مبيں ہونى نے اس کے اندر گویا برقی روجردی گاڑی آتے اورميرے پاس ميسامان بھي تھا اور بولتے بولتے ہی وہ اپنا سارا د کو پن چھوڑ کراس کی جانب کیگی وہ یکدم رکی اور تیزی ہے باہر محن میں آئی۔ اتنی چستی و کھانے کے بعد بھی گاڑی کے یاسدان کیا ہوا۔ مال نے اِس کی رکتی زبان اور برقدم جمانے کی جگہ ہی ل سکی گاڑی میں جھولتے لٹکتے جب وہ گھر پیچی تو عصر کی اذان ہونے کے

دوڑتی ہوئی نظریں دیکھتے ہوئے یو چھا۔ مدامی نائل میں نائل ہے کہ دی وہ ای فائل ۔۔فائل آپ کو دی ہے کیا

تے جب وہ گھر پچی یو مصری ادائی رہے ۔ ریب تھی مان کا متفکر چبرہ سائنے تھا جو اسے میں نے اس نے پوچھا۔ ریب تھی مان کا متفکر چبرہ سائنے تھا جو اسے میں نے اس نے پوچھا۔ مہیں تیز ۔انہوں نے کہا ۔تم جب آئی تھیں

اتی در کردی آج کہاں رہ گئے تھیں مجھے تو فائل کہاں تھی تہارے ہاتھ میں میرا خیال ہے ا بك رجسرى تف شايد - خيريت كيا موا \_ چن سے

يذ. جواب عرص

Seaffon

وتيجصتے بى كھل اٹھا۔

بول اٹھ رے تھے۔

اكتوير 2015

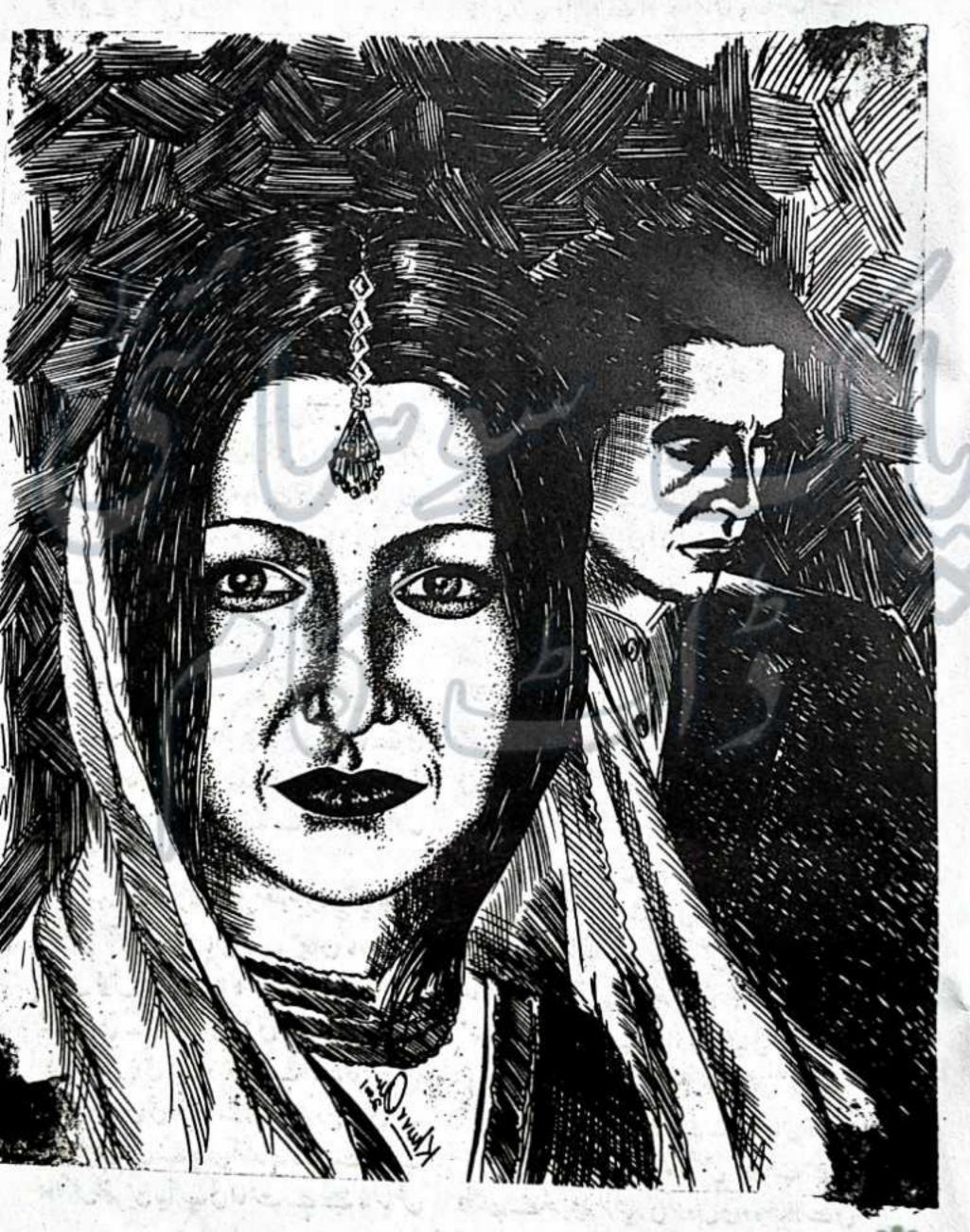



گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے کر گئی تھیں میں آپ کو پہنچانے کے لیے دوڑ ابھی مگر کاڑی بہت دور جا چکی تھی۔

اوہ۔اس نے جھٹنے کے انداز میں فائل لی اور پھرمنہ پھیر کر کھڑی ہوگئی۔

شکرینہیں بولوگی لڑ کا بر بر ایا۔

انے میں گاڑی قریب آئررکی وہ فائل کو مضبوطی سے تھامے آگے برطی پھر کھے سوچتے ہوئے بلٹی اوراڑ کے کی طرف و میصتے ہوئے کو یا ہوئی ہے جی آپ کا بہت شکرید۔اورگاڑی میں سوار ہوگئی۔لڑکا اس کے لھے مارشکریہ پرمسکرا کررہ کیا گھرلونے عبرین نے سب سے پہلے شکرانہ کے قل پڑھے اور اینے جیب خرچ سے مٹھائی منگوا کرا پنی سہیلیوں کو کھلائی وہ اس کے بچکانے انداز پرمسلرانی اور دعادین لکیس\_

عنبرین اینے مال باپ کی اکلونی اولاد تھی اور كريجويش كا فأسل ائير تفا كالح سے واليسي ير اکثر سے وہی لڑی بس اساب پر دکھائی ویتا عبرین پرنظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسا ئی کی قمق جاگ اٹھتی جےوہ اکثر نظرانداز کر جاتی بهمى صرف مسكرا كرمنه پھيرليتي وہ ايک بنجيدہ طبع لڑ کی تھی اور پڑھائی کی بے حد شوقین بھی ای لیے وه فضول رسم وراه برهانے کی قائل بالکل نہ تھی۔ بيلز كاعتيق خاورتهاا بجيزيك فأئل ائير كإطالب علم تھا ایک کھاتے پیتے کھرانے کا چھم وچراغ عبرین کے لیے دیئے انداز اور سجید کی نے اے تفتگو ہے باز رکھا آج کالج میں عبرین کا آخرى روز تفا كرامتحانات كي ليے چھٹياں شكرخدا كاأيك مرحله مكمل بهوا اب سكون وچین نے گھر بیٹے کرتیاری کروں کی وہ خیالات کی

فوراملٹ کرآئیں۔ امی شاید فاکل کہیں رہتے میں گر گئی ہے گاڑی میں اتنا تورش تھا۔اور پھرِلوگوں کے دھکے ہاتھ میں رجسر شاید کہیں سلب ہوگئی ہائے اللہ اس میں تو میرے ضروری ڈاکومنٹس تھے اس کی ا کھیوں میں آنسو بھر آئے۔

اچھا اچھا اب پریشان نہ ہو پہلے جا کر وراجادر رکھ آؤ کپڑے تبدیل کرکے فریش ہوجائے پھر اطمینان سے ڈھونڈکے گا۔ انہوں نے کسلی دیتے ہوئے کہا۔

کہاں گرسکتی ہیں۔اس میں تو اس کی تصاویر اورشناختي كارذ وغيره كالفافه بهي تفا فأتنل المكزائم کے فارم جمع ہونے تھے وہ اپنے تمام دستاویزات لے کر گئی تھی سوچتے سوچتے اس کا دماغ سل ہونے لگا تھا باپ کے گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس نے تمام بات کوش کر ار کردی انہوں نے ڈانٹ بھرادلا سەديا۔

تم سے ایسی ہی لا پروائی کی تو قع تھی اب جو ہونا تھا ہوگیا اب درود شریف پڑیں ال جائے کی كل كالح جاكر دوبارہ چيك كرنا ہوسكتا ہے كالج میں ہی رہ گئی ہو۔وہ سر جھکائے دعامیں مشغول

دوسر يروزكالج مين معلوم كروايا كياكالس كنتين آفس رابداريان سب جهان ماري مر كبيل فائل ندمل سكى ناكام ومايوس جب وإيسى میں گاڑی کے انتظار میں کھڑی ہوئی تو اجا تک کسی تھا وہ سمٹ ی گئی اور دانستہ ادھرادھر دیکھنے لگی تپ وہ نو جوان اس کے پاس آ کر براہ راست مخاطب ہوامس عنرین بیآپ کی امانت ہے کیجئے غالباکل

جواب عرض 8

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

Section

2015

ماں نے کتنا کہاتھا موبائل رکھنے کا مکر اس نے ایک جواب دیا جب موبائل نہیں آیا تھا اس وفتت بھی تو لوگ پڑھتے تھے ہر کام کرتے تھے وہ طریقے سے ہر کام کرنے کی عادی تھی اب اس انفرادیت کو بھگت بھی تورہی تھی۔

جریت کی بات ہے اس دور میں بھی موبائل تہیں ہے کی اچھے کھرانے ہے تعلق ظاہر ہوتا ہے مسی کا تمبر یاد ہوگایا وہ بھی جیس ۔اس نے اپنی جیب سے اپنارومال نکا لتے ہوئے دریافت کیا۔ جی۔اس بارجواب اثبات میں تھا۔

شكر ہے کچھ تو ياد ہے۔ وہ برورايا چر بھي بدحوای میں دوئین بار غلط تمبر بنانے کے بعد باباجانی کا درست تمبرل گیااین بایاجانی کی آواز کو سنتے ہی وہ زور وشور سے رونے لگی لڑ کے نے غصہ ہے اس کے ہاتھ ہے موبائل چھینا اورخود اس کے بایا جانی کونمام صورت حال بتانے لگا پھر موبائل اس کے ہاتھ میں تھادیا۔

جی بابا جانی عثیق خاور کو بیٹے میں نے تمہاری خالہ جان کا ایڈریس مجھادیا ہے اورا تکا تمبر بھی دے دیتاہوں البیں فون کرکے تمہارے ماس بينجنج كاكهدر بابول تم كهبراؤلبين آيت الكرى يزه كرخود يروم كرلوانبول نے بے فكرى سے اسے سمجمایا۔فون بندکر کےخاور کی جانب بڑھادیا۔ کیا آپ کوائی خالہ جان کے گھر کا بھی کچھ معلوم مہیں۔اس نے دریافت کیا۔اس کے خاندان میں ایک ہے ایک شارب اڑکی موجود تھی الی گاؤدی لڑکی کاتصور جھی نہ تھا اس کے ذہن

جی وہ انہوں نے ابھی شفٹ کیا ہے اس

د نیامیں مکن جب بس اسٹاپ پر پینجی تو اے اردگر د ویاتی کا احساس ہوا آج لوگ کم دیکھائی وے رہے تھے اور گاڑیاں بھی کیا ہو گیا کیا پھر حالات بر کے بی بہرا یی کے حالات بھی سمجھ سے باہر ہیں۔ائے بگڑنے کا بھی پیتینیں چلااس نے تاسف سے سوچا یا یکا کی فضا میں فائرنگ کی آ واز سنائی دی وه تھبرا کرادھرادھرد لیکھنے لگی دائیں طرف سے کچھ موٹر سائکیل سوار نو جوان فائرنگ کرتے ہوئے گزررہے تھے وہ خوف سے بری طرح ڈرگئ تھی چھے بچھ بیس آرہاتھا کہ کیا کرے کدھر جائے جب کسی نے تیزی ہے اس کا باز و تفامااوراسے ایک طرف دھکیلتے گویا ہوا۔

كيام نے كارادہ ہاس طرف آؤ۔ بياركا عتیق خاورتھا۔ وہ کھی تلی کی مانندای جانب چلتی کئی جہاں اس نے کہاتھا۔ بید مین روڈ سے ملحقہ کلی تھی تم کو پیمعلوم ہیں حالات اتنے بکڑ گئے ہیں کیا ضرورت محلی کھرے نکلنے کی وہ تیز تیز قدم اٹھاتے

ہوئے اے ڈانٹ رہاتھا۔ افوہ تہاراتو کھر بھی شاید یہاں ہے بہت دور ہے۔۔ ہے تال ۔ وہ ہوتق سی سے دیکھتی رہی - ملنے والی فائل جو تھی اس میں تمہارا شناحی کارڈ تھا ناں اس پر ایڈریس تھا اس نے وضاحت کی كاثريال توجلنا بندموكي بينتم اليلي جاسلتي موكفر

جی بیں۔اس نے کہا۔ محمی عزیز کا کھر ہے قریب یہاں کہیں چلی جاؤ لڑکے نے کہا۔

موقے آنواس کے رضاروں پر بہدآئے

Section

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ڈراموں والی بات ہوگئ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور پھر اپنی سوچ پر خود ہی ہس دی۔ پھھ ضروری معلومات اور چھان بین کے بعد عزرین كے والد نے رضامندى كا اظہار كرديا اگرچه عنبرین کی والدہ کوعتیق خاور کی ماں کا نحوست بحرالہجہ چھر ہاتھا مرعزرین کے چہرے کی خوتی اور بات بے بات مسکراہٹ نے اس چھین کوذ ائل كرديايون في الوفت مثلني كرنا قر اريائي جبكه شادي ایک سال بعد کرنا مے یائے منتنی بردی وهوم وهم ہے کی گئی علیق خاور کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز اس کی امارت کا جوت تھی اپنی طرف سے علیق خاورنے اےمو ہائل تحفتا بجھوایا۔

شروع میں تو اسے عتیق خاور سے بات کرنا برا عجیب سالگتاتھالیکن موبائل کے سحر اور نئے رشتے کے خمار نے یہ اجنبیت ختم کردی غرض عنرین کے دن ایس ایم ایس کرنے اور رات عتیق کی دلنشین باتوں میں گزرنے تھی رات تین جار بجے تک باتیں کرنے کے بعد مجے فجر میں وہ بے سدھ سوئی ہوئی علیق خاور نے اپنے شوق کے کیے انجینبر نگ کی ڈ گری تو حاصل کر کی تھی مگراب وہ اپنا برنس بھی سیٹ کرر ہاتھا رات بھر جا گئے کا اس پر تو اتنا اثر نه ہوا جتنا عبزین پر کیونکہ صبح اسکول جانا اس کے لیے بے حدمشکل تھا۔عزرین کی امی نے شروع شروع میں عنبرین کواتنی دیر تک عتیق خاور ہے باتیں کرنے پرٹو کا مگرعزرین نے سی ان سی کردعی پھرانہوں نے سوجا چلواسی حد خاور کا غرض صرف کتابوں سے دوئی کرنے والی

خیر آئے چلیں یہاں ہے آئے چوک ہر وہاں تک آپ کی خالہ جان کی قیملی کا کوئی فرد پہنچے جائے گا خاور نے قدم آگے اٹھائے اس نے آیت الکری بی کیا جو جو سورتیس اے یاد تھیں سب پڑھناشروع کردیں تھی اورسر جھکائے اس کے پیچھیے چلنے لگی دس منٹ بعد ہی اِس کی خالہ جان اینے بیٹے کے ہمراہ وہاں پہنچے کئی وہ اسکے م کلے لگ کئی۔اورا پنا پسندیدہ کام آنسو بہانا شروع كرديا خاله جان نے عتیق خاور كاشكر بيادا كياا ہے خاموتی دلانی اور کھرلے آئیں انکابیٹاعتیق خاور کو اس کے گھر تک چھوڑنے گیا جوتھوڑی ہی دورتھا عتیق خاور نے جاتے جاتے ہوئے معصوم وجود کو ویکھا اورائے گھر کی راہ لی۔کاش آج گھرے میں کار کیے نکلتا اس نے سوجا۔

اس کے امتحال حتم ہونے کوآئے تو مجھروز بعد اس نے قریبی ایک سکول میں ٹیچنگ شروع کردی ایک روزیشام دروازے پر دستک ہوتی میکھ اجبسی خواتین تھیں انہوں نے عتیق خاور کے حوالے سے اپنا تعارف کردایا ان میں ایک علیق خاور کی بہن تھی اور دوسری اس کی خالہ جان اورتيسري خاتون جوعنرين سميت ايك ايك چيز كو تا قىدانەنظر سے دېكىرى تىلى وەغتىق خادر كى والدە تحصیں حال احوال اور رسمی تی چند باتوں کے بعد انہوں نے عنبرین کے لیے عتیق خاور کے رہتے کی بات چھیٹردی ای نے فورا جواب و پنے کے بجائے عبرین کے والد سے مشورے کے لیے تک درست ہے ورنہ باہر ملنا ملانا شروع کرویا تو وقت مانگا عبرین کو معلوم ہوا تو وہ جیران رہ گئی بری مشکل ہوجائے گی عبرین کا گھرانہ بہت آنکھوں میں ذبانت اورزبان پرڈانٹ کی کئی لیے دیندارانہ نہ سی لیکن اتنا بھی ماڈرن نہ تھا جتناعتیق آنکھوں میں ذبانت اورزبان پرڈانٹ کی کئی لیے ا کے جہرہ تصور میں آدھمکا ارے بیاتو فلموں

. جواب *عرص* 10 .

عالمہ بنتا میر ہے نصیب میں کہاں۔ گرمیری ماں ضرور باعمل عالمہ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ تہجد کا وقت بہت فیمتی ہوتا ہے اوراللہ کے لیے مخصوص ہے اس لیے اگر اس وقت جاگ رہی ہوتو فضول باتوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے گیے وقت اللہ کے لیے نکال لیا کر ونمرہ نے تفصیلی جواب دیا تو وہ تنگ ہوگر گویا ہوئیں۔ جواب دیا تو وہ تنگ ہوگر گویا ہوئیں۔ اللہ کو بھاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے وہ اللہ کو بھاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے وہ

بے نیاز ہے۔ اللہ کوئیں ہمیں ضرورت ہے اس کی بندگی کرنے کی اس کا شکر بجالانے کی۔ اس نے برجت جواب دیا تو وہ ایک لیمجے کے لیے خاموش ہوگئی اس کے چہرے پرشدید نا گواری دیکھے کرنمرہ نامہ شریت سے تھا کہ کا گھاکہ کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کا کہ کا کہ

برجستہ جواب دیا تو دہ ایک سمجے کے لیے خاموش ہوگئی اس کے چہرے پرشدید نا گواری دیکھ کرنمرہ خاموشی سے کتاب دیکھنے گئی۔ عشاء کی نماز مارے باند تھے پڑھ کرسوگئ موہائل کی آواز پر نیندٹو ٹی مارہ بج رہے تھے عتیق

عشاء کی نماز مارے باند سے پڑھ کرسوگی موبائل کی آواز پر نیندٹو ٹی بارہ نے رہے تھے تیتی خاور کی آواز س نیند غائب ہوگئ جاری آواز س کراس کی ساری نیند غائب ہوگئ باتوں بیس مصروف ہوگئ باتوں باتوں بیس مصروف ہوگئ باتوں باتوں بین خاور نے کہا۔

النجے جناب تین نج گئے ہیں وہ چوگئ بے ساختہ ہی اس کی نظر وال کلاک پرگئی جہاں گھڑی کے کے کو اس کی سوئیاں تین بجارہی تھیں اس وقت تو اللہ کے لیے کے سوئیاں تین بجارہی تھیں اس وقت تو اللہ کے لیے کے خصوص ہے نمرہ کی آواز ذہن میں گوئی۔

مینوہیلو کہاں گئیں سوگئیں کیا دوسری جانب میتی خاوراس کی خاموثی پر پریشان ہوگیا۔

میتی خاوراس کی خاموثی پر پریشان ہوگیا۔

بینوہیلو کہاں گئیں سوگئیں کیا دوسری جانب میتی خاوراس کی خاموثی پر پریشان ہوگیا۔

بینوہیلو کہاں گئیں سوگئیں کیا دوسری جانب میتی خاوراس کی خاموثی پر پریشان ہوگیا۔

بینوہیلو کہاں گئیں تو پولیاں ہوگیا۔

معصوم ی عبرین موبائل کے سفر پرخاور کے ہمراہ ہواؤں میں اڑتی پھرتی رات بھرضبح سوئی سوئی اسکول پہنچی توایک روزاس کی کولیگ نمرہ نے اس کوسلسل جمائیاں لیتے دیکھ کر پوچھا۔ کوسلسل جمائیاں لیتے دیکھ کر پوچھا۔

عنبرین آپ کچھ تھی ہوئی دکھائی وے رہی ہیں۔کیابات ہے۔ جیس۔کیابات ہے۔

وہ جی۔طبیعت تو ٹھیک ہے بس کچھ سوتے سوتے تین جار نج جاتے ہیں کیا کروں ۔وہ بتانے لگی۔

تین عارنج جاتے ہیں اچھاتو آپ تہجد کے لیے اٹھتی ہول گی نمرہ کچھاس انداز سے گویا ہوئی کہوہ شرمندہ سی ہوگئی۔

ارے نہیں تہجد کیا بس وہ یار عتیق خاور سے باتوں میں وقت کا تو پہتہ ہی نہیں چلتا یونہی تین بج جاتے ہیں۔

کیاتم اتن در جاگتی ہو عمر بن وہ بھی صرف باتیں کرنے کے لیے نمرہ جیران رہ گئی۔ کیا کروں پار نتیق باتیں ہی الیمی کرتا ہے کہ وقت کو گویا پرلگ جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں ابھی دل نہیں بھرا اس نے ایک ادا سے اٹھلا کر جواب دیا۔

کسی میں تین ہے تو تہجد کا وقت ہوجا تا ہے اس وقت تو خدا سب سے نزد کی آسان پر جلوہ افروز ہوتا ہے اس وقت ایسا ممل نمرہ واقعی متفکر تھی۔

کیماعمل کیا مطلب عتیق خادر میرامنگیتر ہے کوئی غیرتونہیں۔وہ بری طرح چڑی تھی منگیتر بھی غیر بی ہوتا ہے عنبرین۔ تمہارے ہاں ہوتا ہوگا ہمارے ہاں نہیں عالمہ آئی بڑی فتو ے دینے والی کہیں کی

جواب عرض 11



تم سے بات ہیں کرتے۔اس نے جب تفصیل ہے پوچھاتو نمرہ نے اپنا بیک ایک جانب رکھ دیا اور ممل طور براس کی طرف متوجه ہوگئی۔

سنوعبرين منكني تومحض ايك وعدے كا نام ہے صرف وعدے پر نامحرم محرم تھوڑی ہوجاتا بے ایک وعدے کے جروے پر اتی امیدیں باندهنا انتی کمبی گفتگو ملنا ملانا مستفتل کی پلاننگ انڈراسٹینڈنگ بیسب بے وتوفی اور بہلا واہے ہی سب تو جائز رشيتے كاحسن اورحق ہے على تو كي ایک دھا کہ ہے جوبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے اتناتقصیلی جواب سن کر عنبرین نے خاموش ہونے میں ہی عافیت جانی۔

حیرا پی ای رائے ہاورا پنا اپنا معاملہ ہے یه کهه کروه انه کھڑی ہولی۔

دن بھر اس نے سوری اورمعافی کے وِ هيرول ايس ايم ايس عتيق خاور كو بهيج تب لہیں جا کراس نے شب کو کال ملائی زبانی معافی تلافی اور پھھ الفت محری باتوں کے بعد اس نے نمرہ کا ذکر عثیق خاور ہے کر ہی دیا بوری بات من وعن كدسناني تووه بننے لگا

نەل كلاس لوگون كى نەل كلاس دىبنىت \_ کلیکن عثیق خاور وہ کہدتو درست رہی ہے نا منگنی تو محض ایک وعدے کا بام ہاس کی اس ے زیادہ کوئی شرعی حیثیت تو تہیں ناں۔اس نے کہا تو علیق خاور نے طنز کا تیزیجینکا۔ اور کتنے کام شرکی کررہی ہوتم۔ وہ لیحے بھر کے لیے لاجواب ہوگئی۔میرا مطلب تو تھا کہ اگر اگر متنگنی کے بجائے نکاح ہوجا تا تو اس نے اٹک اٹک کر بات مکمل کی۔ میں کچھ کہدر ہاتھا غالبا جناب کا دھیان ہی تہیں میری طرف اس نے شکوہ کیا۔ جی وہ تبجد۔۔میرا مطلب ہے کہ اللہ میاں وہ بےربط جملے ہی یائی۔

کیا کہدرہی ہو۔اب کدوہ جھنجھلایا۔میرے خیال میں مہیں نیند آرہی ہے سوگڈ بائے۔اس نے جل کرفون بند کردیا وہ سنوسنو ہی تہتی رہ کئی۔ وہ ایسا ہی تھا جلد بازمن مائی کرنے والا اپنی ذات كونظرا نداز كئے جانااے كہاں برداشت تھا

دوسرے دن وہ سکول کئی تو نمرہ کود کھے کرعتیق خاور کی ناراضکی یاد آگئی اے نمرہ پرغصہ آنے لگانہ وہ الیمی یا تیں کرتی نہ اس کے ذہن پر وہ یا تیں سوار ہوتیں نہ علیق خاور ناراض ہوتا۔نمرہ حسب معمول خندہ پیشانی ہے اس سے ملی تو وہ حاہز کے باوجود بھی اینے غصہ کا اظہانہ کر تکی بریک میں اے اجا تک کچھ باوآ یا تو اس نے طنزیہ کہے میں نمره كومخاطب كيا

میں نے سنا تھا کہتم بھی انگیج ہو۔ آئی مین منگنی تبهاری بھی ہوچکی ہے۔ جی بالکل تو پھر۔اس نے استفہائينظروں

ہےاہے دیکھا۔ تو پھرید کہتم ہے بات نہیں کرتے تمہارے فیالس۔اس نے یو چھا۔

مبیں اس کی ضرورت مبیں بزرگوں نے نسبت مطے کردی اور بس-يعنى تبهاري مرضى تبيس

پھر کیا منگیتر ہے بھی پردہ کرتی ہویا وہ خود

جواب عرض 12



ہم بیک ورڈ کہلائیں وہ حکم شرعی بھول جاتے ہیں جس سے معاشرے میں مطابقت اختیار کرلیں وہی اختیار کرتے ہیں۔

جاہے وہ اللہ سے بغاوت ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے سوال کیا۔

جی ۔وہ خفندی سانس بھرے ہولی۔ ہم ماڈرن اسلامز کاشکار بین یاشا ہکار ہیں ہم نے حیا ایمان اخلاق معاملات معاشرت ہر معملے میں اپنی حدود کانعین خود کیا ہے اللہ کی مقرر کر دہ حدود کے مقابلے میں یہی تربیت آج کل کی چھتر فیصد ما کین کررہی ہیں بچوں کی۔ ماکین کررہی ہیں بچوں کی۔

تم شروع ہے ہی بہت حساس ہوعنرین اس لیے ان باتوں کو اتنا فیل کرر ہی ہومیری بنی اس طرح سوچوگ تو زندگی مشکل ہوجائے گی۔انہوں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔

ہے مسکرادی۔

مرامی میں جاننا چاہتی ہونکہ ہم کیا کیا کرکے خدا کے تہر کو دعوت دے رہے ہیں اور کیا کیے گئے ہیں کے گئے ہیں کہ کہا کہ اس کی رضا مندی حاصل کر کیتے ہیں ۔ اس نے گویا دل کی خواہش بیان کردی اے مذہب ہے بھی اتنا لگاؤ تو نہ رہاتھا نجانے عتیق خاور کے ایک جملے اور کتنے کام شرمی کرتی ہو۔ نے خاور کے ایک جملے اور کتنے کام شرمی کرتی ہو۔ نے اس میں کیس طلب اور تڑپ بیدا کردی تھی ای نے اس کیس طلب اور تڑپ بیدا کردی تھی ای نے اس کے ہمر پر ہاتھ دکھا

و کیے بنی میراعلم توخود پانچ وقت کی نماز اوررمضان کےروزوں تک بی محدود ہے ہان مگر تضہرو ایک چیز ہے میرے پاس ۔وہ اٹھ کر اسٹورنما کمرے میں رکھی الماری کی طرف کئیں مجھودیر بعدایک کتاب ڈھونڈ کراس کی گردصاف عمرین شریفوں میں زبان ہی سب کچھ ہوتی ہے رہ گئی ہات منگنی ٹوٹنے کی تو ٹوٹنے کو شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں منگنی کیا ہے۔ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں منگنی کیا ہے۔

مبیں میرا تو مطلب بیہ ہے کہ پھر نکاح کے بعد ہاری بات چیت جائز۔اسنے بات کائی۔ سنوعتبرین میرا خاندان بہت براڈ مائنڈ ڈ ہے بیہ جائز ناجائز بیہ چھوڑ و ۔ تو وہ خاموش ہو کہ رہ گئی پھر جلد ہی اس کی خاموشی اور ہوں ہاں ہے اکٹا کرعتیق خاور نے اسے خدا حافظ بول دیا۔ اور کتنے کام شرکی کرتی ہوشب بھرعتیق خاور

کے جلے اس کے دمائے پر ہتھوڑ ہے برساتے رہے گویا وہ اپنا محاسبہ کرتی رہی کیا درست ہے کیا غلط ہے وہ فیصلہ نہیں کر پارہی تھی وہنی خلفشار اور دیر تک جاگئے کے باعث وہ صبح سکول نہ جاسکی گھر میں بھی اس کی خاموثی کو اس کی والدہ نے محسوس کیا وجہ دریافت کی پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتی رہی پھریکا کیک بھٹ پڑی۔

امی ہم کیا ہیں۔کون ہیں نددینادار نددیندار
کس کشتی ہیں سوار ہیں دینداروں کے نزدیک ہم
مجرم اور گنا ہگار دنیاداروں کے نزدیک ہم
دقیانوی سطی سوچ رکھنے والے۔آخر ہماری
پہنچان کیا ہے۔آنسوؤں اور پچکیوں کے درمیان
اس نے امی کوساری بات کہدستائی ای چند ٹاہے
خاموش رہی۔

جی تم درست کہتی ہو بیٹی ہم لوگ دو کشتول میں سوارزندگی گزاررہ ہیں ہم اسے اعتدال کی راہ بچھتے ہیں گرحقیقت میں بیاعتدال نہیں ہمارا من پند چیدہ چیدہ با تمیں منتخب کیا ہوا ایمان ہے جو بات ہمیں معاشرے سے الگ کردے چاہے وہ اللہ کا حکم ہو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں جس سے

جواب عرض 13

اكة بر 2015

بھوک نہیں ہے بھوک لگتی تو میں خود لے لیتی اس نے آگے بردھ کرائلے ہاتھون سے ٹرے سنجال لیامی مسکرائیں۔ بوں تو تمہیں بھوک نہیں گئی انہوں نے

كتاب كي جانب اشاره كيا-

۔ ای جی بیتو کوہ نور ہے کوہ نورکہاں چھیا کر ر کھی تھی آپ نے مرایک مشکل ہے میں شروع ہے الکش میڈیم میں بردھی ہوں ناتو بہاردو کے زیادہ تر الفاظ میری سمجھ میں نہیں آرہے۔ جی بیدایک اور المید ہے آج کی سل کا قومی

زبان اردد ہے مراروو سے ہی نابلد ہیں انہوں نے کہا۔ مرتم فکرنہ کر دمیری ایک مہیلی ہے وہ عالمہ بھی ہے مین اس کے پاس مہیں لے جاؤن کی مگر ذراا بڈریس ڈھونڈ ناپڑے گامجھے یقین ہے تمہاری الجھن جو بھی ہوا ہے سلجھانے میں وہ تمہاری مدد ضرور کرے کی مکراپ کھانا کھا کرنماز پڑھواورسو جاؤ دودن میں دیکھوآ تکھیں دیکھتی ہوں تو اردگرد طقے پڑے دکھانی دیے گئے ہیں۔

جی امی ۔اس نے سعادت مندی سے کہا۔

رات پہلی وفعداس نے اپنا موبائل بندر کھا جانے عثیق خاور کے چند جملون نے اس کے شفاف ول پرلیسی خراشیس و ال دی تھیں موبائل بند کرنے کے باوجود تین بجے اس کے دماغ میں لگے گئے الارم نے اسے اللہ کے حضور لا کھڑا کیا بیاس کی زندگی کی پہلی تہجد کی نما زنھی اور پہلی ر بی ابونے کھانے کے لیے بکارابھی مگراس نے سوز وگداز والی دعا دل کو بیک گونہ سکون محسوس ہوا بھوک نہیں ہے کہدکر منع کردیا کافی در بعدا می خود تو آنسوؤں کے درمیان مدایت کی دعا ئیں خود بخو دلیوں پر محل کئیں فجریز ھاکر پھر جو وہ سوئی تو ای جی آب بھی کمال کرتی ہیں کہا تو تھا مجھے بارہ بجے کی خبرلائی شام میں ای اے لے کراپنی

كرتے ہوئے لاكراس كے ہاتھ ميں تھادى۔ بهتی زیور ۔ یہ کتاب مجھے جہیز میں ساتھ دی گئی تھی ہمارے وقت میں میہ بڑا پختہ رواج تھا بہتی زیور دینے کا قرآن پاک کے ساتھ ساتھانہوں نے بتایا۔

کیا آپ پڑھ چکی ہیں۔اس نے کتاب کے ابواب پرسرسری نظیرڈ اکتے ہوئے کہا۔ تھوڑی تی پڑھی تھی شادی سے پہلے سیارے والی آیانے پڑھائی تھی پھرشادی کے بعد کام کاج میں فرصت ہی کہاں ملتی تھی بھرا برا کنبہ تھا تمہاری

دادی کا انہوں نے بتایا۔

امی بیتو بہت مفید کتاب ہے افسوس و نیاوی كتب حتى كم مغربي مفكرين تك كى كتابيل يزه ڈالیں مکر وہ کتابیں جو ہمارے بزرگ ہمارے علمائے دین اینے خون سے قلمبند کر گئے وہ صرف جہیز میں دیئے جانے والاؤ یکوریش پی بھررہ کئیں عزرین دلسوزی ہے کہتی ہوئی کتاب سینے ے لگائے اپنے کمرے میں چلی کئی ای ٹھنڈی آہ بھر کر رہ لینیں آج کے اس مصروف دور میں بلند مغیار زندگی کی جو دور لکی ہوئی ہے اس میں كتابين يزهنا يزهانا صرف بزهاي كالمشغله بكر رہ کیا ہے کاش میں نے اتنا عرصہ اس کتاب كامطالعه كرليا موتاتو آج ميري بيني اس دبني تعلش كاشكارنه بوني-

رات من الله عبرين مطالع مين مصروف ر بیس کھانا لے کراس کے پاس آ جیسیں۔

جواب عوض 14 سي



سہلی کے تھر پہنچیں جو خوش قسمتی ہے قریبی علاقے میں بی تھا۔اندرجاکر پہلاسر پرائز نمرہ کی فتكلميں ملاوہ آنٹی ساجدہ کی بیٹی تھی امی ابو کیا بہت براا يكسيدنت موا نها جب مين ميشرك مين تعيي ابو فورابی الله کو بیارے ہو گئے اورامی دونوں ٹاتکون ے معذور ہولئیں اس کیے میں مدرسے میں داخلہ نہ لے سکی پرائیویٹ ایف اے اور بی اے کیا ساتھ ساتھ ٹیوشنز اور پھر ٹیجنگ سے مالی معاونت میں مدد ملی نمرہ نے تم آلکھوں سے بتایا نمرہ مجھے معاف کردینا انجانے میں میں نے تہارا بہت دل دکھایا۔عنبرین نے کہاتو نمرہ نے اسے گلے لگالیا نمرہ کی امی واقعی صبروہمت کا پیکر تھیں معذوری کے باوجودان کی زبان پراللہ کا کرم ہے الله كااحسان ب جيسالفاظ بار بارادامور ب عق عبرین کوانہوں نے پیار سے مجھایا۔ بیٹا یہ دنیا اور دین کا الگ الگ معیار تو ہم

نے خود بنالیا ہے وکرند دین سے دنیا الگ کہان ایمان والوں کی ونیا تو دین ہی ہے اوربے ایمانوں کے لیے دنیا ہی دین ہے شاہین کا جہاں ااور ہے کرس کا جہاں اور مطلب وہ المجھی مطلب میر کہ ایمان والوں کے لیے دنیا اور معاشرت اپنے رب کے احکام بجالانے کا اوراس کی رضامندی حاصل کرنے کا واسطہ اورراستہ ہیں اور غیر سلموں کے لیے یا یوں کہود نیا داروں کے لیے ہی مقصود ومعبو تعیشات کہو دلعب ہی مرعوب۔

کیکن میں کیا کروں کیا نہ کروں وہ ہے بسی

میں اقبال کے اشعار کا حوالہ دینا ان کا انداز گفتگو تفاسیکھواور سیکھتی جارؤعلم تو روشنی ہے بال مہیں ا پنا راستہ ای روشنی میں نظر آئے گاعلم حاصل كرنے كا ارشارتو خودرسول ياك علي كا كے مكر ہاں بیعلم دینی ہود نیاوی تو تمہارے یاس ہے ہی عرفض کتابیں پڑھنے ہے ذہن کی محقیاں تہیں سبھتیں رہنمائی ک کیے کسی استاد کی جمی

ضرورت ہوگی۔ و مِكا فِي دَيرِ تِك انكي بِا تَيْس سَنِّي ربي اور بِالاخر ایک فیصلہ کر کے آتھی۔

دودن کے بعد جونمی موبائل آن کیافورائی عتیق خاور کی کال آگئی گویا موبائل کھلنے کا منتظر

شكر ہے كہ جناب نے فون توا تھايا۔ دوسرى جانب طنزتها بأهكوه وه اندازه نهكرسكي ناراض تفيس كيا مجھے ہے ۔ وہی شہد آگیں لہجہ اس كے دليے تمام خفلی محلیل ہونے لگی۔ ہیں تو۔

مخضرجواب البحى بهى كياناراض مو مهي*ن* تو\_

پر محضر جواب۔ -1/2/

سيس توب اب کی باروہ چر حمیا نہیں تونہیں تو کی طبیع يزهربي موكيايا بجصه وهمجهكر بات مبيس كرناجاه

اكتوبر 2015

عواب عرص 15

اب حتم كرواوركوني خوبصورت ي بات كرو مكروه چاہتے کے باوجود بھی کچھ نہ کہہ یائی اس کی خاموشی کومحلوظ رکھتے ہوئے منتیق خاور نے پینترا بدلائم مجھے ہر حال میں پسند ہوعبرین کیا کی ہے تم میں جو بیدرسه کا روگ لے بیٹھو کی ابھی عمر ہی کیاہے جاری جب بر ھایا آئے گا تو کرلیں کے

اورا کر بڑھایا آنے کی نوبت نہ آئی تو۔وہ چھتے ہوئے کہے میں بولی تو عثیق خاور کیخ پڑا۔ بہت ہو گیا میں نے اپنی امی کی مخالفت کے باوجود مهمیں پسند کیا اور الہیں راضی کیا اس رہنے کے لیے بیشوشدانہوں نے سابق وہ کیا لہیں کی ہمارا کھر سوسائی بہت ایڈوانس ہے عبرین پردے کی بو بوکومیں کہاں اٹھائے پھروں گا۔ ا کرمیں کسی شارے کورس کا کہتی کا یا گرومنگ وغیرہ کا تو کیا تب بھی تم منع کرتے اس نے یو چھا مہیں اس میں قباحت کیا ہے اور پھر شوقیہ تم پھے بھی کرو میں اعتراض مہیں کروں گا کیکن ہی مدر شدوغیره اس خیال کودل سے نکال دو۔ بیس کر

عیق خاور اب آپ بس کریں میں فیصلہ کرچکی ہوں میں اب مزید اپنا وقت اور عمر بے مقصد فنون میں ضائع کرنائہیں جا ہتی ہوں میں وا تعتامدرسه كافارم في آني مول\_

كيابيتهارا آخرى فيصله بعنرين بعجيب سردمہری تھی اس کی آ واز مین وہ انجانے خدیثے ے کرزائھی مگردل خوش ہم نے پوچھا کہ تو تم ہر۔ ویکھو میں بخٹ میں نہیں کرنا جا ہتا استے ہم سوچ سمجھ کر فیصلہ کرلوا گرتم اس راستے پرچلو کی

وہ ہس پڑی ۔۔عنبرین جس موضوع ہے بچنا جاه ربی هی وبی سامنے آ رہاتھا دل پھروین ونیائے نے ڈولنے لگاا جا نک اس نے کہا۔ عتیق خاور اگر میں مدرے میں داخلہ لے

واث۔وہ بری زور سے چیخا۔۔۔ تم مذاق كررى موجھے ہے نال۔

تہیں میں بے حد سنجیدہ ہوں اس کے کہج كى قطعيت سے وہ ايك كميح كوخاموش رہا پھر بولا کیا ہو گیا ہے عنرین مہیں بینمرہ کا جادوس يره كيا بتهارب

نمره کا بہال کیاذ کر۔ کیوں جیس وہی تو ہے جس نے ہم دونوں کے چھنے مذہبی دیوار کھڑی کردی ہے۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر۔۔

کیا سوچ مجھ کر۔۔وہ اب چراغ یا ہو چکا تھا۔کیا ہے تمہاری سوچ سمجھ شہر کے علاقے تک توتم جانتي نہيں ہود نيااوردين کوکيا مجھو کی۔ عتیق خاور پلیز ۔وہ روہائی ہوگئی۔

عبرين حقيقت كى دنيا مين آؤ - بيدرسه به عالم فاصل مولوی بیسب اورلوگ ہوتے ہیں انگی الگ كيموني اپناالگ تصلك ماحول ہے ہم ان ميں اوروه مم ميں اير جست ميس موسكتے عليق خاور نے اجھا خاصا لیکچرد سے ڈالا۔

كيونا يذجست مبيس مويسكتة اس كي كدوه مم دین برونصتے ہیں اور ہم مغر فی تعلیم ۔اس نے سوال

دنوں بعد بات ہوئی ہے میں نے تو سوجا تھا جال میر اراستہ بالکل الگ ہوگا اس نے صاف کوؤ ول سناؤل گا مرتم تو علامہ بنے کی کہائی سنانے کی سے کہا۔

بواب عرض 16

اكتوير2015



اس نے سرتھام لیا۔ میں کس دورا ہے پرآگئی ہون آگہی دی ہے تو راستہ بھی دکھاد سے یارب۔

ایک ہفتے بعد بھی عتیق خاور کا فون نہیں آیاوہ
بنا جل کی مجھلی کی طرح بیقرار تھی ہے پردگی کا
وبال خدا کی محبت زبان کی حفاظت تخفیہ خواتین کئی
کتابیں ساجدہ آنٹی ہے لے کرآگئی تھی مگر ہاتھ
لگانے کی ہمت نہیں ہور ہی تھی ویوار پر لگے کیلنڈر
پر کھی حدیث میارک پرنظر پردی

تم میں ہے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک میں اس کو اس کی جان اس کے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

اوہ۔ وہ رو پڑی علیق کی محبت اس کے رگ ویے بیں ہی چکی تھی اور یہ تو دنیاوی رشتے کی محبت تھی سراب رشتے کی حباب محبت اصل محبت تو نکاح کے بعد اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے جانے کیسے کامل ایمان والی خوا تین تھیں جواپنے مقوم روں اور بچوں کو اللہ کی راہ میں رسول اللے کی محبت میں میدان جہاد میں جا کر شہید ہونے کی محبت میں میدان جہاد میں جا کر شہید ہونے کی ترخیب دیا کرتی تھیں وہ بار بار حدیث پڑھتی رہی ترخیب دیا کرتی تھیں وہ بار بار حدیث پڑھتی رہی ترخیب دیا کرتی تھیں وہ بار بار حدیث پڑھتی رہی ترخیب دیا کرتی تھیں وہ بار بار حدیث پڑھتی رہی ترخیب دیا کرتی تھیں وہ بار بار حدیث پڑھتی رہی ترخیب دیا کرتی تھیں وہ بار بار حدیث پڑھتی رہی ترخیب دیا کرتی تھیں ہے۔

ٹھیک ہے میں اس آزمائش میں پوری ازوں گی ایک منتی خاور ہی کیا میں دنیا کا ہررشتہ اللہ اور اس کے رسول اللہ کی محبت برقربان کر سکتی ہوں۔اس نے پچنگی ہے سوجا دماغ نے احتجاج

رہ سکوگی اس کے بغیر بہت آ گےنگل چکی ہو محبت کے سفر پر بے رنگ ہوجائے گی دنیادل نے بیشرط صرف مدرسہ سے متعلق ہے یاعلم دین کے۔اس نے سوال کیا۔ دونوں کے۔

اگر میں مدرسہ میں داخلہ لیے بغیر۔ نونو \_ کوئی بہانانہیں کوئی تاویل اس چپیڑ کو میں بند کرو۔

عتیق خاور۔وہ رو پڑی۔

عنبرین بہتہارا چند دنوں کا شوق ہے وقی
ابال ہے بیٹے جائے گا سال بھر بعد ہماری شادی
ہوجائے گی تو تم اپنی اس بے قوفانہ ضد پرہنسوگ ۔

یہ بیوقوفانہ ضد نہیں ہے میری آخرت کا
سوال ہے عتیق خاور کھیک ہے میں مدرسہ
مہانل جائی مگر ساجدہ آئی ہے ہی بنیادی عقائد

پلیز عبرین اب بس کرویہ بحث آج مدرسہ کا کہدری ہوگل پردہ کا کہوگی پھر داڑھی کی شرط ہوجائے گی مین اس موضوع پر اب کوئی بات نہیں سننا جا ہتا ہے اچھی طرح سوج سمجھ لوکل کو بید نہ کہنا کہ میری وجہ سے تمہارے نام نہاد شوق نون کورست ہوجائے تو فون کر لینا۔ورنہ۔گڈ بائے۔

لائن کٹ چکنھی وہ کافی دیر تک فون ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی کاش وہ کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئی جہاں شروع ہے ہی اس کی دینی تربیت ہو سکتی یا کاش اس نے منگنی کواپنی مجبوری اور عادت نہ بنایا ہوتا روز روز طویل لا بیٹنی گفتگو میں عتیق خاور ہے انسیت کب پختہ ہوتی چلی گئی اسے پیتہ ہی نہ جلا۔

اب اگرعتیق خاورتعلق ختم کرنے کی بات کرتا ہے تو کیامیں جی سکوں گی اس کے بغیریا خدا

جواب عرض 17

Seeffon

اكتىر2015

رائٹ۔وہ اتناہی بولی۔ میرے منع کرنے کے باوجود عثیق خاور کا لهجه تيكھا تھا۔

جي بإن علم حاصل كرنا برمسلمان مردعورت ير فرض ہے اور میں بیفرض ادا کررہی ہوں۔ تم جانتی ہواس کا انجام کیا ہوگا۔ خدا بہتر جانتا ہے۔جواب میں اطمیان تھا رہ لو کی میرے بغیر۔ تڑ پ کا پہتے پھینگا۔ انشاءالله الله اينے بندوں يران كى برداشت ے زیادہ مشکل نہیں ڈالتا۔ جواب بھی کانے کاملا او کے عنرین گذیائے فارابور۔

فون بندہو چکا تھاوہ پاس رکھی کربی پر ڈھے سی گئی بوری گفتگو کے دوران اس نے نفس کوجس طرح لگام ڈال کررکھی تھی وہی جانتی تھی کچی عمر کی پخته محبت اور پھرتز ک تعلق وہ دل میں قرآنی ورد پڑھتی رہی۔ بھی حسبنا اللہ وقعم الوکیل امی کومعلوم ہوا تو کہنے لکیں۔ بروں کو شامل کرنا مناسب نہ معجماتم لوگوں نے بیکوئی گڑیا گڈے کا کھیل ہے کی کس کس کو کیا جواب دوں کی میں مجھے اندازہ تہمیں تھا نوبت یہاں تک آ جائے کی پیسب اس موبائل کاویال ہے۔

جی واقعی ۔ موبائل کے غلط استعمال کا وبال ایبابی ہوتا ہے۔اس نے کہا مگرامی جان میراضمیر مظمئن ہے۔ عنبرین کے والد نے بات سنجالے لئے كى كوشش كى مگرادھ عتيق خاور كى والدەتو گويامنگنى ٹوٹے کا انظار کررہی تھیں انہوں نے صاف کہہ دیا۔ہم تو پہلے بھی راضی نہ تھے عتیق خاور کی ضد تھی اوراب بھی اس کی ضد ہے۔

اب کے د ماغ کوٹکا ساجواب دیا۔ لوگ مربھی تو جاتے ہیں کون مرجاتا ہے ان کے ساتھ جو میر انصیب ہوگا وہی ملے گا رہ گیا محبت كاسفرييد يناوي سفرتقاروحاني تهبيس اورخدا كا شکر ہے ابھی میں اتنی آ کے نہیں گئی کہ واپسی ناممکن ہوجائے۔

عتیق خاور کونو قع تھی کہا یک دودن میں ہی عنرین بے قرار ہوکراس سے رابطہ ضرور کرے کی مگر دو ہفتے سے زائد ہو گئے تھے نہ کوئی ایس ایم الیسِ نه کوئی مس کال وہ عنبرین کو بے حدیبند کرتا تفاعمر سوسائی کا ڈ سا ہوا تھا عنبرین کی بیہ انوکھی فرمائش اس كى مجھ سے بالاتر تھى بالاخر شام كواس نے گھر کے نمبر پرفون کیا کیونکہ عزرین کا موبائل سل آف تھا ای نے فون اٹھایا۔سلام دعا کے بعدانهول نے عنرین کو بلایا۔

علیق خاورتم ہے بات کرنا جا ہتا ہے۔ عثیقِ خاور۔اس نے زیرلب نام دہرایا۔ جی فرمايئ مكمل اجنبي لهجينتي خاور تفنك كرره كمياب عنبرین میں عثیق خاور ہوں۔

جی جی فرمائے۔کیابات کرنا جا ہے ہیں۔ جی وہ میں۔۔میں نے سوحیا آپ کا حال ہی يو جيدلوں بھوت اترا عالمہ بننے كا كەلبيں۔ عتيق خاور نے جان کر بیموضوع چھیڑا تا کہ وہ روکھی تفتكو سے باہر نكلے

مجھے عالمہ بننے کا شوق تہیں ہے علم وین حاصل کرنے کی خواہش ہے وہ الحمداللہ پوری

ہور بی ہے۔ گویاتم مدرسہ جار بی ہو یا گھر میں پڑھ رہی ہو۔اس نے سوال کرڈ الا۔

جوارب عرض 18

اكتوبر 2015



Register 1

برائی ہے بیخے اور نیکی کی طاقت دیے والے ہیں جب مجھے راہ دکھادی ہے تو اس پر استقامت بھی عطا کر ۔بس پھر کیا تھا مجھے لگاعتیق خاور کوئی اجنبی سامخص ہے۔

اورد نیاجو بے وفا کہے گی نمرہ نے شرار تا کہا تو وہ ہنس دی۔

، سی کھی تو لوگ کہیں گے لوگو نکا کام ہے کہنا اس نے مصرعہ پڑھا۔ اس نے مصرعہ پڑھا۔

مدرسے میں داخلہ لے لیا مکر شروع شروع میں یہان ایڈ جسٹ ہونامشکل لگا بھی ایساماحول دیکھانہ تھا گوسا جدہ آنٹی ہےاہے کافی معلومات حاصل ہوئی تھیں مختلف مسائل اور عقائد کے بارے میں مگر بنیاوی طور پر ناوا قفیت نے آسے كافى يريثان ركهامختلف عمراورمختلف مزاج ريجينے والى تمام طالبات أيك الله اوراس كرسول التيسية کاحکامات عینے کے لیے ایک جگہ جمع تھیں کس چیز نے اہیں باندھاتھا یقیناً ایمان نے وہ خاموتی سے طالبات کودیکھتی رہی بیرشتہ سب سے مضبوط ہے اس نے ایمان کی جاسی محسوس کی وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس چہن کا ایک حصہ بن کئی ذ ہن کی تھیاں مصتی رہیں عشق مجازی کے زخم ذکر اللہ ہے بھرتے گئے کیہا وِنت گزارا تھا اس نے عتيق خاور کی محبت میں یا دہھی کرتی تو ہنس پر تی بھی استغفار بڑھتی اللہ کے ذکر نے دل کوسکون کی نعمت دی بھی وہ ہرنعمت سے بالانھی عثیق خاور کی دوہری جگہ منکنی کی خبر کسی مہربان کے توسط سے اس تك لينجي تو دل ميں نه كوئي تقيس اتھي نه كوئي شور ہوا ۔ وہ اپنی حالت پرخود ہی جیران ہوگئی۔ واہ میرے رب میر اتو بور پورغتیق خاور کی

منتنی ٹوٹے کی خبر نہ ہوئی ہم دھا کہ کی خبر ہوگئ آ نا فانا پھیل گئ لوگ با قاعدہ تعزیت کرنے آئے کن آ نکوں سے عبرین کے تاثرات دیکھے جاتے منتنی ٹوٹے کی وجہ پر جاتے منتنی ٹوٹے کی وجہ پر زیادہ ترفیل کو اپنے طور پر دینی رحجان رکھنے والی خوا تین کی آج کے دور کے لحاظ رحجان رکھنے والی خوا تین کی آج کے دور کے لحاظ سے پریشانیاں بتا ئیں کسی نے عالماؤں کے گھر بلو کمالات میں صفر ہونے کی کہانیاں سنا ئیں گئرین نے بڑے حوصلہ اور صبر کے ساتھ لوگوں عبرین نے بڑے حوصلہ اور صبر کے ساتھ لوگوں کے خلف رویے برداشت کئے۔

نمرہ نے سنا تو کہا ۔ ہوسکتا ہے شادی کے بعد عتیق خاور بدل جاتے۔

میں ایک کمزورانسان ہون نمرہ ابھی جوشخص گھر پر بھی دین کی ضروری تعلیم کومنع کررہاتھا بعد میں وہ کیا کرتا میں روحانی طور پر کمزورہوں جلدی ہار۔اس کے آگے اس وقت تم نے ہی تو کہاتھا منگنی محض ایک وعدہ ہے تو سمجھو وعدہ پورانہ ہوسکا مجھے کوئی بچھتا و انہیں منگنی ٹوٹے کا عزیرین کے قطعیت سے کہنے پرنمرہ اسے بغورد کیھنے گی۔ کیاد بیمنی ہو۔

د می رہی ہوں کہ ہر بات عتیق خادر کے نام سے شروع اور عتیق خادر کے نام پرختم کرنے والی عنبرین کتنی مضبوط ہوگئ ہے۔
وہ مسکرادی۔ یہ مضبوطی اللہ کی عطاکردہ ہے تم نے کہاتھا ناں تنہجد کے وقت خدا سب سے قریب ہوتا ہے۔ جو چاہوسو مانگوسو میں نے ایمان کی مضبوطی مانگی۔ میں نے کہایا اللہ میری حالت آپ پر عیاں ہے میرانفس میرے قابو میں نہیں ول اور دماغ عشق مجازی میں جگڑے ہوئے ہیں ول اور دماغ عشق مجازی میں جگڑے ہوئے ہیں اسے ہی محافظ ہیں میرے ایمان کے آپ ہی

جواب عرض 19

اكتوبر 2015

READING

Section

برقع میں اور لڑ کیاں حجاب میں نظر آنے لکیناس نے بہت میچر نہ دیئے تھے صرف ملمی نمونہ پیش کیا تھا جولوگوں نے پہلے تفیدی نظروں سے پر کھا اور پھر کھلے دل سے قبول کیا۔

انظش اس کی اے ون تھی اردو اور عربی پر عبوراس نے حاصل کرلیا تھا دین کواس نے رثابی حہیں تھاسمجھا تھا۔سوالات کی بھر مار ہوتی تھی اس کے پاس اس کے اساتذہ نے اس سے بھر پور تعاون کیا کون سااییا موضوع تھا جس پروہ بات نه کرسکے دینی احکام دنیاوی حوالے مثالیس اسوہ سنتلط عرفت سائنس كااقرارغرض علم كى طلب نے ایے تکھارہ یا تھا مرطبیعت میں اتن ہی انكساري آكئ تهي حقانيت ايمان قابليت تمام جو ہر اس نے اللہ کے رنگ میں ریک ڈالے ونیا مقناطيس كي طرح اس كي جانب هيچتي جولوگ عثيق خاور ہے منکنی تو شنے پر اچھا رشتہ نہ ملنے کا ڈراوا دیے آج خودایک سے بردھ کرایک رشتہ کیے اس

ہے علق جوڑنا جائے تھے۔ ساجدہ آئی اور نمرہ کے ساتھ ال کراس نے ایک مدر ہے کی بنیاد ڈالی مدرسہ کیا تھاعلوم کاخزانہ تھا مدرسہ کے نصاب میں اٹنے کئی علمائے وین ہے مشورہ کیا اور مسلمان مفکرین کی آراء کا اس صمن میںمطالعہ کیانتیتا یہاں عربی اردوانگریزی سے آغاز کیا گیا مدارس میسطلبا کوکوئی فن یا ہنر کی تعلیم دینا بھی ضروری تھا۔ سو اس نے خواتین وطالبات کے لیے ایسے کورسر بھی رکھے جن کوسیکھ کر وه عملی زندگی میں باپرده ره کرکسب حلال بھی کرسکتی تفیس زندگی بہت مصروف تھی مگر پرسکون تھی عشق میں نا کا می پر اس نے خود کوضا نع تہیں کیا تھا

محبت میں جکڑ انہوا تھا ہے کہیں رہائی دیے دی ایسے روال روان آزاد روح تک سرشار واقعی عشق حقیقی کی دولت جے مل جائے اس معدر یادہ عنی کوین ہوگا وہ خود کو دنیا کی خوش قسست لڑکی سمجھ رہی تھی اس وقت اوروه هی جعی به

وقت کزرتا رہا این سیک رفتاری سے و مجھولیاں بھر بھر کرعلم کے خزانے مینتی رہی۔ میں نے اب سیح کشتی میں یاؤں جمالیے ہیںای۔ وہ اکثر ای ہے کہتی۔ خدامہیں یارنگائے بنی۔ دعائيں اس پر رحمتوں کی طرح برشیں خاندا ن کی پہلی تقریب میں جب وہ برقع بینے حجاب لگائے شریک ہوئی تو لوگوں نے حیرت ہے دیکھا چھنے اشارے کئے چھنے آوازیں لگا میں L تو سوچو ہے کھا کر بلی مج کو چلی مگر اس نے اطمینان سے تقریب اٹینڈ کی بزرگ خواتین کو سلام کیا حال احوال یو چھے نقاب لگا کرہی کھانا كهاياميز بان مرخصت كى اجازت لى سلام دعا كركے گھر واپس آئی لوگ اپنا سا منہ لے كررہ گئے کسی کی خوشی یا عمی وہ شرکت ضرور کرتی بایردہ آتی جانی خوش اخلاقی ہے لو کوں سے ملتی ہاں جن تقريبات مين خلاف شريعت اورشرك وبدعات رمشمتل رسومات ہوتیں ان سے اجتناب کرتی۔ أنسته آسته لوگ اس کے بایردہ رہے کے عادی ہو گئے۔ طنو کرنے والے احرام کرنے لگے لوگوں کو پیتہ چلا کہ پردہ کر کے بھی وہ و نیاوی امور سرانجام دے علی ہیں بردہ کرنا کتناسہل اورافاد یت سے بھر پور ہے نینجٹا جس خاندان میں رسی نما دویشه بربی اکتفاکیا جا تا تھا اب وہاں کئی خواتین

اكتر 2015



اورڈ ھنگ سے رہنے کی تلقین کی تو اس نے میرے الفاظ مجھے ہی لوٹادیئے کہ آج دوید اوڑ صنے کو کہدر ہے ہوکل برقع کا کہو کے پھر بردہ کا معلم ہوگا نہ جی نہ میں پردے کی بردھیا ہیں بن عتی میں تو صرف دو پٹہ لینے کا کہاتھا وہ اسی بات پر ہتھے سے اکھڑ گئی تب میں نے سوچا کچھ تو ہے ایک ہی عمر کی دولڑ کیاں ایک پردے کی طرف مائل اوردوسری آزادی کی جانب۔رفتہ رفتہ میں نے بکس کا مطالعہ کرنا شروع کرویا نبیث پرمضامین یڑھنا شروع کئے پھرنیٹ پر چیٹنگ کے ذریعے میں نے بیسوال رکھا کہ کیا پر دہ عورت کے لیے قید ہے۔ یا آزادی یاتر تی کی راہ میں رکاوٹ ہے میں جیران رہ گیا جب اسی فیصد لوگوں نے بردے کے حق میں منتس ویے ان میں میرے وہ فرینڈ ز مجھی تنے جن کی بیویاں خود بے حد ماڈ رن تھیں وہ لڑ کیان بھی تھیں جنہوں نے مغربی کباس کے علاوہ مشرقی لباس بھی زیب تن نہ کیاتھا تب مجھے عنرین کےمطالبے کی اہمیت کا اندازہ ہوامیں اسی وفت آنا جا ہتا تھا مکر میں نے سوجا۔ پہلے مجھے خود کو عنرین کے قابل بنانا ہوگا آج میں خود قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ایک بے حدمقی بامل استاد ہے را م چکاہوں عبرین کے مقابلے میں بہت کم تر ہوں مگر آپ کی معافی کا منتظر ہوں۔ عتیق خاور کی اتنی کمبی چوڑی وضاحت کے بعد عبرین کے والد نے بغور اسے ویکھا شلوار میمض میں ملبوس سنت رسول علی ہے چرے پر سجائے واقعی وہ بے حد بدل چکاتھا مگر اس بار وہ کوئی تھوکر کھا نانہیں

" تہمارا ماحول تہمارا گھر تو دہی ہے عتیق خاور جو آج ہے کئی برس پہلے تھا میری بٹی نے طویل

خوداینی ذات کا اکرام کیا اورا پنااحتر ام بھی کروایا اسیخ مثبت طرزعمل ہے ساجدہ آئی نے نمرہ کے و بور کا پرشته اس کے لیے دیا عمران عالم دین بھی تصورجه خصص میں تصابنا کاروبارتھا پرلحاظ ہے رشتة مناسب تفاعنرين كي مرضي معلوم ليلئي ا إكار كا کوئی جواز جیس تھا۔عبرین کے والد نے مطمئن موكررشتة قبول كرنے كااراده كيابي تفاكرزندكى كى پرسکون جمیل میں گویا ایک پھر آ گرا اس کی خالہ کے توسط ہے دوبارہ عتیق خاور کارشتہ آیا تھااس کی والدہ شرمندگی کی وجہ ہے خود نہیں آئی تھی عزرین کے والدین متذبذب تضعنرین ہے یو چھا گیا۔ اس نے بوری ایما نداری ہےدل کوٹولا کہیں علیق خاور کے نام کا کوئی جگنونہ تھا۔میرے لیے عتیق خاور ہویا عمران دونوں برابر ہیں جو آپ منتخب كريں كے مجھے انكار نہ ہوگا۔عبرين كے والد والدہ نمرہ ساجدہ آئی سب کے سب ووٹ عمران کے حق میں تھے جب ہی علیق خاور عبرین کے والدی ہے ملاقات کے لیے خود آن پہنچاڈرائنگ روم میں ان کے قدموں میں جھکا وہ غنرین کی بھیک ما تک رہاتھا۔

بیت مجھے معلوم ہے انگل کے آپ کو میں نے بے حد تکلیف دی ہیں میر اعمل قابل معافی نہیں میں نے کہتے کہتے عزرین کو اپنے قابل نہ سجھ کر تھکرادیا تھا آج میں اس کے قابل نہ سجھ کر تھکرادیا تھا والا مادیت پرست عتیق خاور نہیں ہوں تجھے کھر کے کو کئے ہیرے کی پہنچان ہو پیکی کھر کے کھوٹے کو کئے ہیرے کی پہنچان ہو پیکی کھر کے کھوٹے کو کئے ہیرے کی پہنچان ہو پیکی کھر اس کے میں نے انتقاما پی کزن سے میکنی کی تھی اس سے میں نے انتہاں اس کے جہاں سے متنفر کردیانہ چا ہے ہوئے ہوئے ہیں میں عزرین کی زبان میں انتہا ورجب میں نے اسے دو پٹھ اور جے ہوئے ہیں ہے دو پٹھ اور جے میں نے اسے دو پٹھ اور جے میں نے اسے دو پٹھ اور جے

اكتر 2015

يواب عرض 21



مین جگنو ہو جگنو کی روشنی تو اندھیروں میں ہی جیلتی ہے میرے گھر کے اندھیرے جیکا دوعنرین عثیق خاور میں اور اس کی بہن ہم اس مشن میں بہت ا کیلے ہیں ہم ساتھ دوگی تو ہدایت کی روشنی ایک گھرے دوسرے گھرتک پہنچے کی ہم سے اپنی بے قدري كاانقام ندبو

عنبرين گفبراگئی۔ا کے بندھے ہاتھون کوتھا ما بجھےا تنا اونچانہ لے جاتیں کہ میرے قدم زمین ہی چھوڑ دیں میں تو خود صد درجہ گنا ہگار ہوں آپ بی کیا ہم سب بی ہدایت کے مختاج ہیں بیسب تقترر کے قصلے ہیں عبرین کے والدنے کہا۔ آب ہمیں سوینے کا موقع دیں اس دوران آب اورہم استخارہ بھی کر کیتے ہیں۔جومنجانب الله ہوگا ہوجائے گا۔۔ خیر کی دعا کریں۔

ایک ہفتے بعد عبرین کا نکاح عثیق خاور سے ساد کی سے انجام پایا وجہ عنبرین کے والد اور والدہ نے ایک ہی اشارہ جواب میں پایا عثیق خاور کی جانب اثبات میں۔

تم اس فیصلہ پرمطمئن ہونمرہ نے بوچھا۔ جی۔اس کیے کہ۔ ستاروں ہے آگے جہان اور بھی ہیں ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ یہ عشق البی ہے جس میں آزمائش تولازمی ہے پھر عتیق خاور نے دنیا کی محبت میں مجھے چھوڑا تفااورالله کی محبت میں دوبارہ میری طرف لوٹا ہے روپڑیں۔ مجھے مایوں نہ کرنا بیٹی ہمارے اطراف دیوا میری عزت نفس پر چوٹ بڑی تو مجھے اللہ یاد آیا

جدوجہد کی ہے اپنے مقصد حیات کو پانے میں اب میں اے مزید کسی مشقت مین ڈالنانہین جاہتا حالات اس کے حق میں اب سازگار ہیں خوشیوں پر اس کا بھی حق ہے تمہار ہے ساتھ رہ کر وہ از سرنو پھراہے مشن پرنکل پڑیے گی کس کس کو سنوارے کی کس کس کوسدھارے کی مجھے تمہاری تبدیلی ہے خوشی ہوئی ہے مگر میری بیٹی کی خوشیاں سب پرمقدم ہیں امید ہے تم سمجھ کئے ہوں گے معذرت قبول كروبه

عتیق خاور نا کام ونامرادِ واپس لوٹ کیا عبرین کومعلوم ہوا مگر اس نے کسی بھی رومل کا اظہار نہ کیاوہ راضی بہرحنا کا پیکڑھی نمرہ کے توسط ے عمران تک جب پیربات پیچی تو وہ بے حدمتاثر ہوا وہ پڑھالکھا سلجھے ہوئے ذہن کا مالک تھاوہ خود عتیق خاور سے جا کر ملا۔ اور پھھ عتیق خاور نے عنرین کے والد کو بتایا ہے بچ پایانمرہ نے عنرین کو تمام بات بتائی اور پیجمی کہا کہ عمران نے کہا ہے کہ عبرین کی رائے اس معاملے میں بے حد

مگرمیری کوئی رائے نہیں ہے۔وہ الجھ گئی۔ استخارہ کر لیتی ہوں۔اس نے کہا۔

ا يك دن شام عثيق خاور كى والده اس كى بهن کے ہمراہ ان کے کھر آئیں وہ غرور وہ تخوت بھرا انداز نہ جانے کہان چلا گیا تھا عبرین کے والد کے سامنے انہوں نے دوبارہ دست سوال دراز کیا عبرین ان کے سامنے آئی تو وہ آنسوؤں سے

اندهیرا ہے جہنیوں والے اعمال ہیں آخرت کا اسکا آہنکارٹوٹا تو اسے حق کی تلاش ہوئی اب کوئی زادراہ نہیں تم تو ہدایت کا نور ہواندھرے دونوں کا مقصد حیات ایک ہی ہے اللہ کے

اكتوبر2015

جواب وص 22

See floor

عورت کی طرح ارزاں نہیں آپ بہت قیمتی ہیں آپ بہت قیمتی ہیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کرکے اپنے محبوب رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا ہے خود کو اس انتخاب کا اہل ثابت کریں

اتناعظیم ہوجا کہ منزل کھنے پکارے نفس کے شر سے بچنے کی کوشش کریں اوراس زندگی کے بارے میں سوچئے جس کا کوئی اختنام ہیں ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوسیدھی راہ کی طرف گامزن کرے آمین ثم آمین۔

انسان اور دخن

زندگی میں ناوی پارا پھے کام کروگر ایک کام فلا کرنے سے لوگ جہیں برا کہیں سے اس کوانسان کہتے ہیں اورا کرتم نناوی برے کام کرواورا کیا چھا تو ایٹ رب سے معافی ما تک لوتو تمہارا رب تمہیں تمہار سے نناوی برے کام بھلا کے ایک کے بدلے معافی کام بھلا کے ایک کے بدلے معافی کرد ہے گائے ہیں معاف کرد ہے گائے جی معافی کے شک اسے دلمن کہتے ہیں معاف کرد ہے گائے جی معریز بشیر کوندل

ہم کہائی تھے اک شخص نے ایک خوب صورت کل کو دکھ کر ایک بزرگ سے بوچھا کہ ان کا مقدر لکھا جارہا تھا تو ہم کہاں تھے بزرگ اسے ہمیتال لے محتے اور کہا کہ جب ان مریضوں کے مقدر میں بھاری لکھی جارہی تھی تو ہم کہاں تھے

21۔ آزادی کا آیک لحد غلامی کے ہزار سال سے بہتر ہے 22۔ مفل میں ایسی بات نہ کروجس کے بعد میں مہیں عدامت ہو احکامات کی پابندی اور تبلیغ جب مقصد منشور اور جهد مسلسل ہوتو منزل مل ہی جاتی ہے اس کی وقوت سے اس کی والدہ اور بہن میں نا قابل یفین حد تک تبدیلی آئی ہے جب ہم دونوں اس راہ میں محنت کریں گے تو انشاء اللہ اللہ کے احکامات پر ممل گھر ہوگا و نیاوی آ رام ہے زیادہ مجھے اللہ کی مشکلات بیاری ہیں۔وہ ایک جذب کے عالم میں بولتی چلی گئی۔

جی وہ کہتے ہیں ناجب جذبہ صادق ہوتو مزل خود بخو دقدم چوتی ہے۔ نمرہ نے کہا۔
ہزل خود بخو دقدم چوتی ہے۔ نمرہ نے کہا۔
ہزل خود بخو دقدم پوتی اور کھنا و نیاوی محبت آپکو دنیا کا کردی ہے اور خدا کی محبت دنیا کوجمی آپکا کردی ہے فاور کو چھوٹر اتھا اور اب اللہ نے بچھے عتیق خاور اس میدان عطافر مادیا یہ عشق میں ناکامی جنون خود کئی میدان عطافر مادیا یہ عشق میں ناکامی جنون خود کئی میدان عطافر مادیا یہ عشق میں ناکامی جنون خود کئی میدان عطافر مادیا یہ عشق میں ناکامی جنون خود کئی میدان عطافر مادیا یہ عشق میں ناکامی جنون خود کئی میدان عطافر مادیا یہ عشق میں ناکامی جنون خود کئی اس وقت ہمت ہاردیتی تو آج یہ نعمیں میرے نصیب میں کہاں میرے تعمیں۔

مجھے تم پردشک آرہا ہے عبرین۔ نمرہ نے کہا
رشک کروگر دعا کے ساتھ کہ اللہ مجھے دین
کی خدمت کے لیے قبول کر لے۔ عبرین سکرائی
عبرین کو دعا کی ضرورت ہے صرف نمرہ کی
نہیں آپ سب کی بھی دعاؤں کی اپنی قدرو قیمت
جانے اپنا ورجہ پہنچائے آپ امت سلمہ کی بیٹیال
میں شور کو پھنسانے سے
قبل اپنا منصب و کیھئے دنیا کاعشق رات بھر جاگ
کر دلفریب اور پرفریب گفتگو دید پر چیننگ یہ
آپ کاشیوہ نہیں ہے آپ کامیدان نہیں آپ مغربی

جواب وض 23

Section

## يجيناوه

### \_ تحریر۔ ایم جاوید تیم چوہدری۔ فیصل آباد۔۔۔

شفرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔
آج بھر ایک کہائی پچھتاوہ کے ساتھ حاضر ہور ہاہوں۔ یہ کہائی مجھے کسی نے ارسال کی تھی اور میں نے باررویا ہوں اور میں نے باررویا ہوں اور میں نے بار کہائی کو لکھتے ہوئے میں کئی باررویا ہوں اور یقینا آپ بھی اس کو پڑھتے ہوئے میری طرح روئیں گے۔میں نے اس کہائی کو لکھنے میں بہت محنت کی ہامید ہے کہ آپ کومیرالکھنا بہت ہی دل کو بھائے گا اور مزید لکھنے کا حوصلہ بھی دیں بہت محنت کی ہا امید ہے کہ آپ کومیرالکھنا بہت ہی دل کو بھائے گا اور مزید لکھنے کا حوصلہ بھی دیں گے آپ کی کالز نے مجھے لکھنے پر مجبور کیا تھا اور میں لکھتا ہی رہوں گا۔
ادارہ جواب عرض کی پایسی کومدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت تھی انفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اس کہائی میں کیا بچھے ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پیتہ چلے گا۔

آتارہا۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ اوراب مجھے دنیا کی کچھ کچھ آنے گئی تھی میر ہے۔ ساتھی بنجھ دنیا کی کچھ کچھ آنے گئی تھی میر ہے۔ ساتھ والدین ان کے ساتھ بہت پیار کرتے لیکن مجھے والدین ان کے ساتھ بہت پیار کرتے لیکن مجھے ہوئے بھی بیبیوں کی می زندگی بسر کررہاتھا پھوپھی نے بھی بیبیوں کی می زندگی بسر کررہاتھا پھوپھی نے بھی بیبیوں کی میری پھوپھی ڈوکٹیٹر پھوپھی اور ہے جو صرف تھم وینا اور میس کی طرح تھی کورٹ تھی کورٹ تھی کہ کیا مجال کہ انکے فیصلہ کورد مینا اور کرسکیں۔ پھوپھی کی کیا مجال کہ انکے فیصلہ کورد میں اور ہے جو صرف تھم وینا اور کرسکیں۔ پھوپھی ہائوں کے ہاتھ پررکھ دیتا ادھر کہ سیرسکول سے واپس آتا تو گھر میں نظر بند اور کردیا جاتا میر سے لیے تھی تھا کہ بچوں کے ساتھ کردیا جاتا میر سے لیے تھی تھا کہ بچوں کے ساتھ کھیا تا ہیں ہے کی کے گھر نہیں جاتا۔

نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی جب میں پیدا ہوئی تو بہت خوشی منائی کئی کیونکہ میں اینے والدین کے کلشن کا پہلا پھول تھی میری عمر اس وقت صرف دوسال کی تھی جب میری پھوچھی نے مجھے میرے والدین ہے ما تک لیا کیونکہ میری پھو پھی کی اپنی کوئی اولادنہ تھی نجانے میرے والدین نے کیا سمجھ کر مجھے اینے سے دور کردیا جبکہ اس وفت میرے سوا ان کے پاس اور کوئی بچہ بھی نہ تھا میری یرورش میری چھو پھی نے نروع کردی اس گھر میں کسی چیز کی تمی نے تھی ۔ د ن گزرتے چلے گئے اور میری عمر تقریبا یا کج سال ہوگی اور مجھے سکول میں داخل کروا دیا گیا۔ الله تعالى نے شكل اور ذہن احيمًا ديا تھا جس كى وجہ سے استادوں نے تجربورشفقت اور محبت ے موجایا اور میں ہر کلاس میں فسٹ یاسکنڈ

اكتوبر2015





پھو پھا لال دین کا علاج بھی جاری رہا جس پر کافی خرچہ آرہاتھا بھی کسی ڈاکٹر کو وکھاتے تو بھی کسی حکیم کے پاس لے جاتے اورساتھ ساتھ پیروں فقیروں کے تعویذ گنڈ ہے بھی چلتے رہے۔ ہر کسی کو بچھ نہ پچھتو دینا پڑتا تھا لیکن میں نے ہمت نہ ہاری اور پھو پھو کا علاج جاری رکھا۔

ادھراب مجھ پر پہلے ہے بھی زیادہ مختی ہونے ہوں اوست ہونے لگی تھی اگر کوئی آوئی یا کوئی میرا دوست دکان پر بیٹے جا تا تو پھر بھی بانو میر ہے لیے مصیبت بن جاتی میں اپنی مرضی ہے کوئی کام مہیں کرسکتا تھا گئی دفعہ تو آبوای ہے شکایت کی گئین انہوں نے کہا شکیل بیٹا تمہاری پھو پھو کی عادت ہی ایسی ہے اس لیے صبر کرو

آخرانسان کتنا صبر کرسکتا ہے جبکہ ہروقت وانٹ ڈپٹ ہوتی رہے اب میں جوان تھا کوئی ہے نہ تھا 1973 میں میری شادی کی باتیں ہونے کیسی کین میں نے انکار کردیا کیونکہ میں ابھی اس مصیبت میں نہیں پڑتا چاہتا تھا دوسرا جس لڑکی ہے میری شادی کرنا چاہتے تھے وہ جس لڑکی ہے بالکل پندنہ می لڑکی بالکل ان پڑھتی کوئی شکل وصورت بھی نہ تھی دوسرا زبان دراز بہت تھی لڑکی میری پھو پھو زاد کرن تھی جس کی بہت تھی لڑکی میری پھو پھو زاد کرن تھی جس کی والد کی زبنی بہت تھی ٹو ت ہوگئی تھی والد کی زبنی علی ہیں ہی جب میں نے انکار کیا تو طالت بھی تھیک بیس تھی جب میں نے انکار کیا تو طالت بھی تھیک بیس تھی جب میں نے انکار کیا تو پھو پھو پانو نے آسان سر پڑا تھالیا کہنے گئی۔

تو کون ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ تیری شادی اس جگہ ہوگی جہاں میں جا ہوں گی میں نے پھر بھی انکار کردیا کیونکہ میں نہیں جا ہتا تھا کہ باتی ماندہ زندگی بھی اس طرح گزر گھر میں اور کوئی ہم عمر بھی نہیں تھا جس کے ساتھ کھیلتا اس طرح میں تنہائی کا عادی ہوتا چپا گیا۔ جہاں دوجار آ دمی الکھٹے بیٹھے دیکھتا تو میں ادھر ہے گزرتے ہوئے گھبراتا اب میں چھٹی کلاس میں بڑھ رہاتھا چھٹی کلاس میں داخل ہونے میں ابھی تمین ماہ ہی ہوئے تھے کہ پھو پھالال دین کا ذہنی تو ازن خراب ہوگیا اس نے لوگوں کو گالیاں دینا شروع کردیں کی کو گھر میں داخل نہ ہونے ویتا تھا آگر کوئی گھر آ بھی جاتا تو داخل نہ ہونے دیتا تھا آگر کوئی گھر آ بھی جاتا تو داخل نہ ہونے ویتا تھا اگر کوئی گھر آ بھی جاتا تو داخل نہ ہونے دیتا تھا آگر کوئی گھر آ بھی جاتا تو داخل نہ ہونے دیتا تھا آگر کوئی گھر آ بھی جاتا تو داخل نہ ہونے دیتا تھا اگر کوئی گھر آ بھی جاتا تو داخل نہ ہونے دیتا تھا دوکر دیا ہے

پھو بھالال دین کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی گھر میں جو پچھ تھا وہ آہتہ آہتہ ختم ہوگیا ۔اور گھر کے اخراجات چلانے کا کوئی ذریعہ نہ رہا جس کی وجہ ہے مجھے مجبوراسکول جھوڑنا پڑا کیونکہ اس وقت میں چھٹی کلاس میں پڑھ رہاتھا میر ہے استادوں نے بہت زورلگایا اور کہا۔

تھیل تعلیم جاری رکھو۔ لیکن میں بہت مجبور ہو گیاتھا اور میر اضمیر کسی کے آھے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتاتھا پھر میں نے فروٹ فروخت کرنا شروع کردیا۔ جس سے گھر کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے

یہ 1970ء کی بات ہے گھر میں ایک برا خاجس کو میں نے ایک سوساٹھ روپے میں فرو خت کردیا اور گلی میں ایک کریانہ کی چھوٹی می وکان کرلی خوب دل لگا کر محنت کرنے لگا اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے کام خوب چل نکلا آہتہ آہتہ کام بوصتا گیا میں نے پہلے سے بھی زیادہ محنت شروع کردی جس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے خوب دیا اب گھر کی حالت پچھ سمجل کی تھی۔

اكتوبر 2015



میں لڑائی جھکڑار ہے لگا۔

ادھر میں سارادن دکان پرکام کرتا اور شام
کو دونوں کی باتیاں سننا پڑتیں میری زندگی
میر ہے لیے عذاب بن گئ ھی میری سمجھ میں پچھ
نہ آتا کہ میں کیا کروں کئی بار سوچا کہ خود کشی
کرلوں الی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے
لیمن پھر حرام موت سے ڈرلگنا بھی سوچنا کہ گھر
چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں لیکن اس طرح حالات
میک نہیں ہو سکتے تھے پھر کیا تھا میں نے حالات
میک نہیں ہو سکتے تھے پھر کیا تھا میں نے حالات
رہتا پھر میں نے اپنے آپ کو پھر بنالیا جس پر
رہتا پھر میں نے اپنے آپ کو پھر بنالیا جس پر
ایسا ہوتا ہے کہ انسان یا تو برائیوں میں پھنس جاتا
ایسا ہوتا ہے کہ انسان یا تو برائیوں میں پھنس جاتا
نے کرم کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے دل لگالیا میں
نے باپنے وقت کی نماز شروع کردی مجھے بڑا ہی

اس طرح وقت کا بے لگام گھوڑا سر پٹ دوڑتار ہا۔ 1973 کو ہمارے شہر ہیں غلہ منڈی میں بنتا شروع ہوگی ایک دن میں نے بھی منڈی میں وکان لے لی سوچا چلو دن کے وقت تو اس جہنم کے دولت تو اس جہنم کھول لیا اللہ تعالی نے اتنا کرم کیا کہ میں نے جزل سٹور کھول لیا اللہ تعالی نے اتنا کرم کیا کہ میں نے جران رہ گیا اب کام اکیلے آ دمی کی سنجال جران رہ گیا اب کام اکیلے آ دمی کی سنجال کے علاوہ منڈی میں بھی لوگوں نے کہ گاؤں کے علاوہ منڈی میں بھی لوگوں نے مجھے عزت دی کوئی بھی کام ہوتا تو میرامشورہ خروں کی جوئی کو میری منزی میں بچوں کو میری منزی میں میرے منزی جا میں خداجانے گھر میں میرے مناکیں دی جا میں خداجانے گھر میں میرے مناکیس دی جا میں خداجانے گھر میں میرے مناکیس دی جا میں خداجانے گھر میں میرے

ے جس طرح پہلے گز رچکی ہے لیکن شاید اللہ کو ایسے ہی منظورتھا پھو پھی بانو جا کرامی کو لے آئی امی جی نے کہا۔

ای جی نے کہا۔ کیونکہ تمہاری بھو پھی کلثوم مرنے سے پہلے تمہارا رشتہ بطے کرگئ تھی اگرتم نے وہاں شادی نہ کی تو میراد نیا میں کوئی رشتہ دارنہیں رہے گا کیونکہ میرا سسرامی جی کا جا جا تھا۔

ای بی کا باتی تمام خاندان 1947 میں شہید پاکستان کی تقسیم کے وقت ہندوستان میں شہید ہوگیا تھا۔ ای بی کی پرورش بھی ای بی کی کے چاچا نواب دین نے کی تھی جولڑی میری بیوی بغنے والی تھی وہ ای بی کی جاچا والی تھی وہ ای بی کی چاچا زاد بہن تھی ای بی بی خانے میں ہیں ہی جھے ہاں کہنا پڑی۔ میں ہیں جا ہتا تھا کہ میری مال مجھ سے ناراض ہو جبکہ میں ای مال کو دکھ ہیں ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے اور پھر خدا میں مال کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے اور پھر خدا کی ناراضگی خدا کی ناراضگی ہے اور پھر خدا کی ناراضگی ہیں ہیں ہیں ہی سادگی ہے میری دی گئے ہے دگالیا پھر بڑی ہی سادگی ہے میری شادی کردی گئی ۔اس طرح تو شاید پینیم خانے شادی کردی گئی ۔اس طرح تو شاید پینیم خانے والے بھی ہیں کرتے ہوں گے۔

شادی کے بعد وہی ہواجس کا مجھے خدشہ تھا

ایک نہ شد دوشد پہلے پھو پھوکی سنی بڑتی تھی لیکن

اب بیوی بھی اس کے ساتھ شامل ہوگئی تھی جس
سے میرار ہاسہا سکون بھی ختم ہوگیا بیوی کہتی ۔
تمہاری پھوپھی نے میرے ساتھ بیا در۔
زیادتی کی ہے مجھے تمہارے ساتھ بیاہ کر۔
پھوپھو کہتی ۔ تیری بیوی نے میرے ساتھ بیا تھے سے بیوی ہو کہتے اس کھر سارادن گھر

PAKSOCIETY1

اكتوبر2015

جواب وض 27



ڈرتے ہوئے اس سے کہا۔ محتر مہ کوئی اور چیز۔

بس جولیناتھا لے لیا ہے۔ بیٹی تم خداادھر ہی بیٹھومیں ذراسا منے سے سبزی لے آؤں اب دکا ن پر ہم دونوں تنہارہ گئے تھے مگر دونوں طرف خاموتی چھائی رہی کافی دیر یونہی گزرگئ تو میرادل قابو سے باہر ہونے لگا پیانہ صبر چھلکنے لگا تومیں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ تومیں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا۔ کیانا م ہے آپیا۔

یا ہے۔ ب کے است وہ جیسے گھبرای گئی ۔ پھر پلکوں کو آہستہ آہستہاو پراٹھا کر بولی۔ غزالہ۔

بہت پیارانام ہے۔۔میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔

میں بھی جناب کا اسم گرامی پو چھ<sup>سک</sup>تی ہوں اس نے زیرلب مسکراتے ہوئے کہا۔

جی مجھے شکیل کہتے ہیں۔ ہیں نے مزید آگے بولنا چاہا گرزبان جیسے گنگ رہ گئی وہ چپ چاپ نظریں جھکائے بیضی رہی اور میری نظریں اس کے کتابی چہرے کا طواف کرتی رہیں وہ لمحات کس قدر خوبصورت تھے اس نے نظریں اور میری نظروں میں نظریں بھر کرد کیا۔ کہا تو ایک لمحے کے لیے میں تڑپ کررہ گیا۔ کس قدر سحر آگی نظریں تھیں پھر میں نے تمام کس قدر سحر آگی نظریں تھیں پھر میں نے تمام ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔

ہمت جمع کرتے ہوئے کہا۔ غزالہ نجانے کیوں تجھے دیکھ کرید دل دھڑ کئے لگتا ہے شاید آپ کی ساحرانہ شخصیت کا اثر ہے درنہ پہلے تو بھی ایسانہیں ہوا تھا۔ وہ مشکرا کر بولی سحرطراز تو آپ ہیں۔ میں نے کہاوہ کیسے۔جی چاہتا ہے شکیل کی لیے کوئی عزت وشفقت کیوں نہ تھی ادھر کام زیادہ ہونے کی وجہ ہے میں نے اپنے چھوٹے بھائی عدیل کوبھی اپنے پاس بلالیا جو کہ ابھی زیر تعلیم تھا۔

جب میں سودا سلف خرید نے بازار جاتا تو وه كام سنجال ليتاتها ايك دن جزل سثور ايك لڑی آئی جو میرا ول نکال کر لے گئی حالاتکہ جزل سنور برعورتوں كا كام زيادہ ہوتا ہرروز كئي عورتیں جز ل سٹور پر آئی تھیں مگر میں نے بھی ايباسوجا بھی نەتھاصرف د کانداری تک ہی بات کرتا تھا آج مجھے بمجھ بیں آ یہ بی تھی کہ میرے دل کی دھڑکن کیوں تیز ہوگئی تھی اڑ کی تو چکی گئی تھی کیکن میرے دل میں ہلچل مجا گئی تھی لڑکی کیا تھی حسن کا مجسمہ تھی جس کا ہرزاویہ جواتی کے شباب ہے پھوٹ پھوٹ کرنکل رہاتھا موتی موتی سیاہ اورمست آنکھیں لال لال رخسار سفید دانت موتیوں کی دولڑیوں کی طرح اس عنچیاحسن کے وہن میں چیک رے تھے می می رکیم جلی ملائم زلفیں جو نا تمن کی طرح بل کھاتی ہوئی ہوشانوں یر لٹک رہی تھی چہرہ جلتے ہوئے آگ کے انگارے کی طرح تھا جو دمک رہاتھا اس بری جمال کے حسن جہاں سوز کو دیکھے کر میرے دل مِن آسته آسته ایک آگ ی سلکنے لگی - ہروفت اس لوکی کی پیارٹی می معصوم صورت میری آ محموں کے سامنے رہنے لگی اورول یہ کہنے لگا کہ وہ مجمہ حسن ہر وقت میرے سامنے بیمی رہاور میں اے ویکتار ہوں اور باتی کرتار ہو ں ائی طرح ون گزرتے گئے تقریبا بندرہ دن کے بعدوہ اپنی والدہ کے ساتھ پھردکان برآئی انہوں نے سامان وغیرہ خریدا پھر میں نے

اكتوبر2015



غزاله كانتظار رہنے لگا خدا گواہ ہے كه ميرے ول میں بھی بھی کوئی غلط خیال نه آیا صرف ول کی یہی خواہش رہتی کہ وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے پیار بھری باتیں کرتی رہاس طرح ہم آ ہتہ آ ہتہ بے تکلف ہوتے گئے وہ جب بھی آئی مجھے سے پیاری باتیں کرتی رہتی میرے ساتھ زندگی میں پہلے سی نے بھی پیارے بات مہیں کی تھی ہم ایک دوسرے کو جا ہے گئے تھے مجھے آج تک میں مجھ نہیں آئی کہ ایسا کیوں ہو گیا كيونكه ميں نے تو محبت كے قائل ہى جبيں تھا ميں تو سمجھتا تھا کہ لوگ ویسے ہی محبت کو بدنام کردیتے ہیں وگر نہ محبت تو کچھ بھی نہیں ہے اب یت چلا کہ محبت کی تہیں جاتی ہو جاتی ہے واقعی اکر و نیامیں محبت نہ ہوتو ز مانے کی حرکت رگ جاتے منزلیں مسافروں کی راہ تکتی رہ جائیں اور فاصلوں کو کرد کی طرح اڑانے والے یاؤں را ہوں کی خاک ہوکررہ جائیں یا در کھنے کی بات بیے ہے کہ محبت اور ہوس بہت مختلف چیزیں ہیں ہوس محبت ہی کے بدن سے جنم کینے والا ایک اسفل جذبه ہے جومحبت کے مقالبے میں بہت منہ زور ہے اور بے لگام ہے محبت میں جذبوں کی رہیمی رہیمی آج ہے جوعروج پر پہنچے تو جنون بنتی ہے محبت ہردم جدو د جہد کے پہیوں پرمحوسفر ہے البنة بھی تھاریمی محبت جنون کے بروں سے يرواز كرنے كى تمنائى بھى بن جاتى ہےاس جنوتى کیفیت میں بھی راہیں متین کرنے کے لیے عاجی کے اختیار شدہ اصولوں کی دھجیاں بکھیر کر قواعد سے ماور اہو جانا محبت کی فطرت نہیں محبت اخلاقی ا بک دن اچا تک وہ آگیا اور اس نے گھر اور ساجی قوانین کی آٹھوں مے دیکھ کرچکتی ہے کرپتہ بھی بتا دیا اور چلی گئی اب مجھے ہروفت ہوں کی طرح پیدائش اندھی نہیں ہوتی۔

بقیہ زندگی آپ کے چرنوں میں گزار دوں کاش ایباہوجائے میں نے صرت بھرے کیجے میں کہا پھر باہر کسی کے قدموں کی آہٹ س کر ہم خاموش ہو گئے۔ آ وَ بني چليں \_

میں نے غزالہ کی طرف دیکھاتو وہ زیراب مسرائی ایک کھے کے لیے میری طرف ویکھا اورنظریں جھکالیں جیسے کہدر ہی ہوشکیل تم بروے شریہ ہو پھر وہ اٹھی اور اپنی والدہ کے سیاٹھ چلی كئى بھر مجھے ایسے لگا جیسے میری كوئى چیز كم ہوگئى ہودل ایک عجیب سی بے کلی کا شکار ہو گیا بار بار خيال غز اله كي طرف جار ہا تھااوراس كا دلفريب سرایا آنکھوں سے سامنے لہرا رہا تھا ذہن میں سونج انجری که اب کون سی صورت اختیار کروں كەغزالە سے دوبارہ ملاقات ہو جائے لوگوں ہے من رکھا تھا کہ محبت ایک تشش ہے جس کے تحت انسان ہر محتی جھلنے پر تیار ہوجا تا ہے کئی نے اس جذبے کے بخت ساری عمر صحراؤں میں کزار دی فرباد نے شخشے ہے دودھ کی نہر کھود ڈالی بسوی کیے گھڑے پر در یا عبور کر دیا مجنوں نے کیلی کے انتظار میں کھڑا سو کھ کر کا نٹا بن گیا تھر میں یقین نہیں کرتا تھا لیکن آج پتہ چلا کہ محبت وافعی تجی ہے بیروہ جذبہ ہے جوخود بخو دہی دل کے نہاں خانوں میں جنم لیتا ہے غزالہ کا خیال برى طرح ذبهن برجيها يا موا تفاجى حابتا تفاكها ژ كراس كے ياس بينج جاؤں دل كى بے تالى برلحه شدت اختیار کرنی جا رہی تھی اس طرح وقت گزرتار ہاتھا۔۔



کھر جا پہنچااس کے والدین ہمارے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے ہے پیش آئے تقریبا دو مھنٹے کے بعد ہم واپس آگئے آتے وقت میں نے غزاله کوایک خط دیا جو کیہ میں نے راستے میں بیٹھ كرلكها تفاتح ريكه يول تفي-

جان ہے پیاری غز الدسداخوش رہویہ سلام محبت ۔غزالہ جس دن سے مہیں دیکھا ہے میرے دل کا سکون حتم ہوگیا ہے میں باعزت طریقے ہے تبہارے ساتھ شادی کرنا حابتا ہوں تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے تم یر کوئی یابندی تہیں ہے سوچ کر جو دل فیصلہ کرے مجھے بتادینا مجھے تمہارا ہر فیصلہ منظور ہوگا جواب کا شدت ہے انتظار رہے گا۔ فقظ تنهارا شكيل\_

پھرِتقریبا پندرہ دن کے بعدوہ دکان پرآئی

آپ کی بیوی آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے کی وہ جاتے ہوئے جھے ایک خط بھی دے گئی اس دن میں نے لا ہورجانا تھا استیش پر پہنچ کر میں نے خط پڑھا خط پڑھ کرخوشی بھی ہوئی اورد کھ بھی ہوا تحریر کچھ یوں تھی

جان سے پیارے شکیل سدا پھولوں کی طرح مسكراتے رہو۔

آپ کامحبت نامہ پڑھ کراییا لگاجیے۔ جان بت میں جان آگئی ہواور بہت خوشی ہوئی میں آپ کے خط کا جواب دے رہی ہوں شکیل بارے میں کیا سوچیں گے آخر کارایک دن میں کرعمی ہوں میں بہت مجبور ہوں اور آپ سے اسے بردی دکاندارلڑ کے کوساتھ لے کزان کے معذرت جا ہتی ہوں شکیل میں نے بھی آپ کو

محبت کا فو تمس جا ہے پر ہے پاکینے کی دنیا كوئى اوريب محبت كالمقهموم محبت كانشدا ورمحبت كا جنون اگر کسی نے سمجھنا ہوتو پروانے سے ہمجھیں یو چھنا ہوتو چکور سے پوچھو جانچنا ہوتو بچرے ہوئے چناب کی موجوں سے نبرد آزما کیے کھڑے کی مضبوطی سے بوچھیں یا جانچیں تھی پوچھیں تو محبت ہی سب کچھ ہے یالینا کچھ بھی نہیں سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ پالینا ہی تو دراصل کھودینا ہے جود وام محبت کو ہے وہ حصول کو کہاں جو لوگ منطق کی دلیل ہے کہتے ہیں کہ حصول محبت کی اکلی منزل ہے وہ سیجھی تو بتلا تیں کہ حصو ل کے بعد کی منزل کون سی ہے شمع سے ہم آغوش ہونے کی آرز ویس دیوانہ وار فدا ہونے والے کسی پروانے نے اسے اپنے بازؤں میں بھر کر کری گوشہ عافیت میں جانے کی بلاننگ آج تک نہیں کی ہو کی اور آج تک نہ ہی کسی چکور نے محبت کے جنون میں جاند کی طرف لیکتے ہوئے اے آسان ہے نوچ کرایئے آنگن میں سجالینے كاسوحيا ہوگا اور پھر كيا ايك كمپار كى بيٹى اتنى نا جھے تو نہیں ہوعتی ہوگی کہ وہ کیجے کھڑے کو دریا میں

اتارنے کے انجام سے واقف نہ ہو۔ پھر ایک ون غزالہ نے میرے کھر کے بارے میں یوچھا تو میں نے سب کھھ کی کی بتادیا که میں شادی شدہ ہوں اور میرے عاریج بھی ہیں اس نے پھر مجھے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے دی جو میں نے قبول تو کرلی پھرسو جنے لگا کہ میں ان کے کھرٹس طرح جاؤں گا نجانے وہ کیے لوگ ہوں گے وہ میرے آپ نے شادی کے بارے میں لکھا ہے میں کیا

اكتوبر 2015

جوارعرص 30



گی جو کہ کمل طور پر میں نے آپے خریج پر کی گھر سے ایک پیسہ تک نہ لیا عدیل کی شاد کی کے بعد میں مزید اضافہ ہو گیا عدیل کی سادی میں مزید اضافہ ہو گیا عدیل کی بیوی نے آتے ہی اپنے خاوند کو اپنے قابو میں کرلیا شام کو جب گھر آتے تو وہ اس کے کان ہوتی رہتی جس کی وجہ سے گھر میں ہنگا ہے میری تو عادت بن گئی تھی کہ سب بچھ دیکھی ہوئے بھی خاموش رہتا لیکن اب عدیل دیکھیے ہوئے بھی کوئی چیز اپنی بیوی کو دیتا تو پھو پھو بانو ہنگامہ کھڑا کر دیتی ادھر میری بوی بھی مجھے ہتی ۔ ہنگامہ کھڑا کر دیتی ادھر میری بوی بھی مجھے ہتی ۔ ہنگامہ کھڑا کر دیتی ادھر میری بوی بھی مجھے ہتی ۔ ہنگامہ کھڑا کر دیتی ادھر میری بوی بھی بھی ہیں ۔ ہنگامہ کھڑا کر دیتی ادھر میری بوی بھی بھی ہیں ۔ ہنگامہ کھڑا کر دیتی ادھر میری بوی بھی بھی ہیں ۔ دی ویکھو شکیل تنہا را بھائی عدیل آپنی بیوی کو سب پچھڑید کر دیتا ہے۔

میں نے سب کو شمجھانے کی کوشش کی کیکن ناکام رہایہاں میری کون مانتاتھا گھر میں شبخ شام لڑائی ہونے گئی جوتھوڑ ابہت سکون تھاوہ بھی ختم ہوگیا سناراد ن کام کرتا اور رات سوچنے سوچنے گزرجاتی۔

واقعی محبیں جب سرد مہری کا شکار ہونے

لگیں تو پر بیٹانیوں میں اضافے کا رجان بڑھنے

لگتا ہے زندہ رہنے کی خواہش بتدریج دم تو ڑنے

لگتا ہے جوخطرات ما یوسیوں اور ناکا میوں کی نشان

دی کرتی ہیں محبین با شمنا ہمارا فرض ہے مجبین کرنا

ہمارا فرض ہے محبت ہی کی وجہ سے انسان اشرف
المخلوقات کہلاتا ہے محبت نہ رہے تو انسان سے

انسانیت کا تاج محبین لیاجاتا ہے محبت پیار

انسانیت کا تاج محبین لیاجاتا ہے محبت پیار

ظوص اور انسان دوسی کے جذبے ہی انسانیت

طوص اور انسان دوسی کے جذبے ہی انسانیت

شروع ہوجا کیں تو سر پر خطرے کے بادل

شروع ہوجا کیں تو سر پر خطرے کے بادل

دل کی گہرائیوں سے پیار کیا ہے اورساری زندگی کرتی رہوں گی اگر میرے بس میں ہوتا تو ہم کب کے ایک ہوتے مگر میں مجبور ہوں کی اگر میر نے مگر میں مجبور ہوں کی ونکہ مجبور بیاں بھی انسان کے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں میرا خط پڑھ کرآپ کود کھتو ہوگا مگر میں مجبور ہوں پلیز مجھے معاف کردینا انشاء اللہ زندگی رہی تو ضرور ملتی رہوں گی۔ تو ضرور ملتی رہوں گی۔

فقط والسلام ۔ آپ کی اپی غزالہ۔ غزالہ کا خط پر کر دل ایک انجانے ی ہے چینی میں مبتلا ہو گیا میں جوعورت ذات کو د مکھ کر نفرت ہے گزرجا تا تھا کیونکہ عورت ذات ہے مجھے دکھوں کے علاوہ کچھ نہیں ملاتھا لیکن اب نجانے اس لڑکی کے بارے میں ہروفت سوچتا رہتا۔۔۔۔

ادھر چھوٹا بھائی دکان کا کام سنجال لیتا تھا اس طرح وفت گزرتا گیا اب دن تو اچھا گزرجا تالیکن شام ہوتے ہی دل اداس ہوجا تا کہ اب گھر جانا پڑے گا آپ خودسوچ لیس کہ انسان جہان بھی ہواس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ شام کو گھر پہنچ جائے جہاں پیار کرنے والی بیوی اور شفقت کرنے والے والدین ہوتے ہیں لیکن یہاں سب کچھ برعکس تھا جب شام کو گھر جاتا تو پھروہی بک بک سننا پڑتی۔

بودر و بالمبائی عدیل نے میٹرک کا اب جھوٹے بھائی عدیل نے میٹرک کا امتحان دے دیا تھا اور وہ میرے ساتھ رہا دکان پرکام کرنے لگا تھا اب ہمارا کاروبار پہلے ہے بہت ہی زیادہ بہتر ہوتا چلا گیا تھا جھوٹا بھائی جوان ہو چکا تھا اب اس کی شادی کے پروگرام بنا شروع ہو گئے تھے۔

1986 میں عدیل بھائی کی شادی کردی

اكتوبر 2015



ایک کزن نے دونوں فریقوں کے درمیان سلے کروانے کی بہت کوشش کی لیکن دونوں طرف کوئی اثر نہ ہوا۔

اس طرح ایک سال گزرگیا ای دوران میری بیوی کو دور ہے پڑنے گئے بہت علاج کروایا مگرکوئی افاقہ نہ ہوا اب میری پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوگیا تھا ادھران دوسالوں میں میر ہے دونے بھی اللہ کو پیارے ہوگئے تھے میں ابلہ کو پیارے ہوگئے علاج ہوری ایک طرف بیوی ایک طرف بیوی بیار ہے دوسری طرف بیوی بیار ہے دوسری طرف بیوی بیار ہے دوسری الیان کی ذہنی حالت کیا ہوئی ہے ایک طرف کی والت کیا ہوئی ہوگئا ہے ایک طرف کی والت کیا ہوئی ہی حالات کیا ہوئی ہے ایک طرف کی والت کیا ہوئی ہی ہوگئا ہوئی ہی ہو ہوئی ہا تا ہے جس کے ساتھ ایسے حالات کیا ہوئی ہی دل لگتا اور نہ ہی ہی وقت پریشان رہنے لگا۔

ایک دن میں دکان پر بیٹا ہواتھا کہ پچھ عورتیں دکان پر سوداسلف لینے آگئیں النے ساتھ ایک بہت ہی بیاری سی لڑی بھی تھی جو میری طرف بڑے فور سے دیھر ہی تھی جی جی بیت ہی بیاری سی لڑی بھی تھی جو پیتہ نہیں کیا ہوگیا تھا میں نے بھی ایک دوباراس پیتہ نہیں کیا ہوگیا تھا میں نے بھی ایک دوباراس وہ مسکرائی اور چلی گئی پھر دہ لڑی ہر وقت میری آگھوں سامنے رہتی جہاں تک کہ نماز پڑھتے وقت بھی وہ آگھوں کے سامنے آ جاتی میں نے بڑی کوشش کی سب ناکام ہوجاتی بیری ایک دن غزالہ اپن چھوٹی بہن کے ساتھ دکان پر ایک دن غزالہ اپن چھوٹی بہن کے ساتھ دکان پر آئی۔ آئی۔

غزالہ بہت دنوں کے بعد آئی ہو کیا

منڈلانے لگتے ہیں اور مستقبل غیر محفوظ دکھائی دیتا ہے محبت وہ روشن ہے جو دلوں کو منور اوراندھیری راہوں کو روشن کرتی ہے محبت کو کاروبار بنانے والے انسانیت کے تھلے دشمن ہیں جو ماں ممتا کا اظہار نہ کرے وہ ڈائن ہے با لکل ای طرح جو انسان محبت کے جذبوں کی نوجین روہ وہ درندہ ہے۔

انسان کوانسان سے گرپیار نہیں ہے انسان بھی کہلانے کا حقدار نہیں ہے ادھر چھوٹا بھائی جا کر والدین کو بتاتارہتا کہ چھو بچو بانو ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتی ہے ایکدم امی ابوآئے بچھو بھی سے لڑجھگڑ کر بچھو پھو کو برا بھایا کہہ کر چھوٹے بھائی عدیل اوراس کی بیوی کو ساتھ لے کر چلے گئے میں بیسب بچھ د کیے کر بیاری میں بیسب بچھ د کیے کر بیاری نادگی

اب عرض 32



خیرینت تو تھی ناں۔

جی ہاں۔۔۔اس نے مختصر جواب دیا۔ غزالہ یقین مانے کہ جس دن ہے آپ کو مِل کرآیا ہوں دل سخت اضطراب میں مبتلا ہے کسی بل بھی چین تہیں ہے آج تھے اپنے سامنے یا کر گویا ایا ایک سکون مل گیا ہے جیسے غزالہ پیاری روح کو آتما مل گئی ہو پھر اس کے لب پر پر اے کہنے گی۔

تنکیل تم کیا جانو میرے دل پر کیا گزری

غز الهنجانے کیوں پیر پگلامن یقین کر بیٹھا ہے کہم میری بیوی ہوتم آگئ ہوتو جیسے کا سُنات کا ساراسکون مجھ ل گیا ہے تہاری محبت میرے ول میں اس طرح سائٹی ہے کہ اب تو تمہارے بغيرا بنا آپ بھی ادھورالگتا ہے بچھ بن ایک لمحہ بھی کراں کزرتا ہے میں جذبانی سا ہور ہاتھا میں ۔.. کہا غزالہ مہیں آج مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہتم ہمیشہ میری رہوگی شاہراہ حیات پر میرے سنگ سنگ چلو کی خدا کے لیےا نکار نہ کرنا ورنه بيدل ثوب جائے گا اگر بيانك بارٹوٹ كيا تو دوبارہ بھی تہیں جڑے گا بولو خاموش کیوں ہو جواب دو میں نے کہا تو وہ زمین پر نظیریں جمائے بیٹھی جیسے کچھ سوچ رہی ہو پھرانی پلیس او پراٹھا کرایک عزم کے ساتھ بولی۔

شکیل ممکن ہےتم بھول جاؤ شاید محر میں تو خودتم میں کھوچکی ہوں میں تمہاری ہوں صرف تمہاری رہوں گی از ل سے ابرتک۔

نے کہاں تک تمہاراساتھ دیا ہے۔

ہاں شکیل میراایمان ہے کہ وفا پرست بھی محبت کرنے والے دل کو دھوکہ نہیں ڈیتے اچھا شکیل اب میں چلتی ہوں کیونکہ کافی در ہوگئی ہے ہاں یاد آیا کہ اپنی پسند کی اون ایک پونڈ دے دو

اپنی مرضی ہے جو پسند ہے وہ کے لو پھروہ اپنی پسند کی اون لے کروہ چلی گئی اس کے جانے کے بعداس کی دل آویز باتوں کی بازگشت دہر تک میرے کانوں سے عمرانی رہی اس طرح ہماری محبت پروان چڑھتی رہی اور ہم ایک دوسرے کے پیار میں سرشار محبت کے پجاری ان ویکھی منزلوں کے سہانے تصور میں آئے ہی آ گے بوجتے رہے غزالہ کی محبت میری نس نس میں رچ بس گئی تھی اگر وہ چند دن نظر نہ آ بی تو د نیا مجھے اند هیرلگتی۔

وفت کا بہتا ساکر اینے اندر زندگی کے ہنگاموں کوسمیٹ کرآ گے بی آ کے بردھتار ہا کتنے ساون آئے اور بیت گئے کچھ دنوں کے بعد غزالہ نے اپنی والدہ کے ہاتھ ایک خوبصورت ساسوئیٹراور کھینا لے بنا کر بھیجے میں نے شکر پیر ے ساتھ تمام چزیں لے کرد کھ لیں لیکن شام کو گھر جاتے ہوئے سوچنے لگا کہ جب یہ چیزیں لے کرکھر جاؤں گا تو ہوی کو کیا بتاؤں گا کہ کہاں ہے آئی ہیں آج کیلی بارمیرے دل نے کہا کہ تکلیل تم بہت برول ہو یہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ہر وقت ڈرے ڈرے رہتے ہو میں نے بھی آج ایک فیصله کرلیا که دیکھا جائے گا کیا ہوتاہے غزالدا گرزندگی نے وفاکی اور بیسانس کی وگرنه حالات تو پہلے بی خراب ہیں میں نے اپنی دوڑی قائم رہی تو تم د کھولوگی کہ تہارے قلیل ہوی کوسب کھ بتانے کا فیصلہ کرلیا شام کو کھانا کھانے کے بعد میں نے سب پچھاٹی بیوی کو

اكتوبر2015



تم نے میریے کو کیا کردیا ہے ہروقت تیر ے ہی خیالوں میں کم رہتا ہے پہلے تو غز الہ کھبرا حمّٰی پھر میں نے جلدی سے اسے کہا۔ میری بیوی کوسب کچھ پیتہ چل گیا ہے فکرنہ کرو پھرغز الہ بولی۔

باجی مجھے خود سمجھ تہیں آرہی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے میں ہروفت شکیل کے ہی خیالو ں میں کم رہتی ہوں جب تک اسے دیکھے نہ لوں دل کو چین نہیں آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے میری کوئی قیمتی چیز کم ہوگئ ہے میں ہر وقت اداس رہتی ہوں غزالہ کی باتوں نے میری بیوی کے دل پر بہت اثر کیا واپسی پرمیری بیوی نے غزالہ کواینے گھر آنے کی دعوت دی چند دنوں کے بعد عید تھی عید کے دوسرے دن غزالہ نے آنے کا وعدہ کرلیاعید گزرگی عید کے دوسرے دن ہم نے ٹھیک ٹھاک انتظام کرلیا اور سارا دن ہم ان کا انتظار کرتے رہے شام ہوگی لیکن وہ نہ آئے مجھے بہت د کھ ہوا اور میں اپنی بیوی سے نظریں چرانے لگا کہ میرکیا کیے کی کہ دیکھ لیا ان کا وعدہ تیسرے دن میں دکان پر چلا گیا دن کے تقریبا دس بجے غزالہ اورایس کی والدہ اورایک عا جا زاد بهن د کان پرآ کنیں اور مجھے کہا۔ چلوگھر چلیں۔

میں نے پوچھا آپ کل کیوں نہیں آئے

غزالہ نے کہا ہم کل بالکل تیار تھے کہ ا جا تك مهمان آ گئے جس كى وجدے ميں ركنا پرا پھر ہم گھر آ گئے میں نے بیوی کو بتایا کہ مہمان گروالے ہارے ساتھ بہت ہی اچھے طریقے آگئے ہیں انظام وغیرہ کرلینا گر پہنچتے ہی انہوں نے پھو پھو بانو کوسلام کیا حسب معمول

بتاویا ۱۱ رساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دیں میری بیوی کہنے تگی۔ بیسامان کس کا ہے۔ میں نے کہامیراہے

بیوی کہنے لگی کہاں سے لیاہے پھر میں نے سب مچھ بیوی کو سچ سچ بنادیا

ہلے تو اس نے یقین نہ کیا کیونکہ اے معلوم تھا تکہ یہ بزول ہے ایبا کیسے کرسکتا ہے لیکن میں نے اس کو یقین دلایا کہ بیہ بالکل نیج ہے تو پھر ہری بیوی مجھے کہنے لگی۔

بحصال لڑی ہے ملاؤا گروہ لڑی مجھے پہند آ کئی تو میں خودتمہاری شادی اینے ہاتھوں سے كرون كي-

میں جیران رو گیا۔ کہجس بیوی نے ساری زندکی میرے ساتھ بھی پیار سے بات تک بہیں کی بی آج کس طرح کہدرہی ہے میں نے سوحاتها که وه میری سنتے ہی ہنگامہ کھڑا کر دے کی خدا جانے آج اس کے دل میں کس طرح رحم پیدا ہو گیا تھا اس دن کے بعد میری بیوی کا روپ میرے ساتھ بہتر ہونے لگا۔

پھر کچھ دنوں کے بعد میری بچی کا انتقال ہوگیا جس کے افسوس یر غزالہ کے سب گھر والے بھی آئے تھے پھر پچھ دنوں کے بعد میں نے اپنی بیوی کو کہا۔

اس لڑی کا کھر ہارے رائے میں آئے گا تو میری بوی بھی تیار ہوگئی اور کہنے گئی۔ مجھےان کے گھر لے چلو۔ واپسی برہم ان کے گھر جا پہنچے غزالہ کے

ہے پیش آئے پھرمیری بیوی نے غز الدکوکہا۔



اسے کسلی دی اور حوصلہٰ دیا کہا۔ ٹھیک ہے اگر تمہارے رشتہ دار ول کو اعتراض ہے تو میں آئندہ بھی بھی تمہارے گھر تہیں آ وُں گا۔

میں میں اسی وفت والیس آگیا اسی طرح ایک ماه کا عرصه گزرگیا نه تو غزاله دکان پر آئی اورنہ ہی میں ان کے گھر گیا ایک دن غزالہ کا عا جا وكان يرآ كياار مجھے كہنے لگا۔

ظیل بیا کیا بات ہے تم اب کیوں ہیں آتے ہو۔

انكل جي ميں گھر گياتھا مگرغزالہ نے بيہ بات کبی تھی کہ خلیل میرے رشتہ دار تمہارا ہارے گھر آنا اچھانہیں بجھتے ہیں اس کیے انگل جی میں دوبارہ آپ کے گھر نہیں گیا کیونکہ مجھے آپ لوگوں کی عزت اپنی جان ہے بھی بیار ی ہے میں ہیں جا ہتا کہ لوگ میری وجہ ہے آ ب لوگوں کی شفاف بیشانی پر بدنامی کا کوئی داع لگائیں۔انکل جی مجھے آپ کی عزت کا احساس

وہ کہنے لگے بیٹا تکیل دنیا کی کوئی طاقت حمہیں ہارے گھر آنے سے نہیں روک علتی ہم اچھے برے انسان کو جانتے ہیں بیٹا پیسب اس طالم اور مکارعورت ماسی بختو کی لگائی ہوئی آگ ہے جب تمہارا دل جا ہے آؤ تمہاراا پنا ہی گھر ہے بیٹا واپس جا کرانگل نے غزالہ کو ڈانٹا کہتم نے شلیل سے ایسی بات کیوں کی تھی۔ وہ کہنے تھی۔ لوگ طرح طرح کی یا تیں

پھوچھی کا موڈ خراب ہو گیا پھرسب نے ا کھٹے بينه كركهانا كهايا اورمختلف بالتين بهي هوني ربين پھر کھانے کے بعد جائے کا دور چلا جائے پینے کے بعد وہ اینے ایک اوررشتہ دار کے کھ چلی لئیں جو کہ ہارے ہی گاؤں میں رہتے تھے میں نے کہا واپس بر گھر سے ہوکر جانا شام کو جب وہ واپس آئے توان کے ساتھ ان کی ایک رشته دا رعورت بھی تھی تھوڑی دیر بیٹھ کروہ تو چلی سئیں اور مایسی بختو پھو پھو بانو کے ساتھ بیٹھ کر یا تیں کرنے لکیں یہ نہیں اس نے کیا کیا باتیں کی جب وہ واپس چکی گئی تو پھو پھونے میری بیوی ہے لڑنا جھکڑنا شروع کردیا کہنے لگیں۔ یہ کون لوگ ہیں اور ہمارے کھر کیوں آئے تھے بیتو بہت ہی خطرناک لوگ لگتے ہیں اكرية آئنده جارے كھر آئے تو ميں تبارا برا حشر کروں کی۔ ا

اس طرح اس ظالم عورت نے غزالہ کے تھے میں جا کر بھی اپنی مکارانہ باتیں بنائیں اور ہمارے خلاف خوب بھڑ کا یا اور غلط فیمیاں پیدا كرنے كى كوشش كى كىكن غزاله كے كھروالوں نے ماسی بختو کی ایک بھی بات نہ سی اور غزالہ کے دیگررشتہ واروں کو بھی کہا۔

یہ یہاں کیوں آتے ہیں پھراس ظالم اور مكارعورت نے جميں بدنام كرنا شروع كرديا ایک دن میں غزالہ کے گھر گیا تو وہ گھر میں بالکل اِ کیلی بیٹھی ہوئی تھی اس کے گھر کے تمام افراد کسی کی وفات پر گئے ہوئے تھے

نہیں سمجھتے ہے کہتے ہوئے غز الدرویزی میں نے

اكتوبر2015



د کھوں کے کچھ بھی نہیں دیا اب میں بھی ان کو ذلیل درسوا کرون گامیری کزن کہنے گئی۔ تم ایسا نہ کرو تمہارے بچے ہیں ان کا

ستنقبل تباه ہوجائے گا۔

ہاں مجھے سب پہتا ہے مگر میری ایک شرط ہے اگر پھو پھو مان لے تو میں دوسری شادی نہیں کروں گا شرط یہ ہے کہ پھو پھو ہمارے ساتھ کوئی لڑائی جھڑ انہیں کرے گی۔اور جب میں شام کو کام سے واپس آؤں تو گھر میں بالکل سکون ہونا جا ہے۔

اس وفت تو پھو پھو مان گئی کیکن چند دنوں کے بعد پھر وہی کچھ ہونے لگا ایک دن میری بری کہندگی

یک تکلیل تم غزالہ ہے شادی کرلواور کہیں دور چلے جاؤتا کہ تمہاری باقی ماندہ زندگی تو سکون ہے گزرے میں نے کہا۔

اب میں تہیں چھوڈ کر نہیں نہیں جاؤں گا
خواہ کچھ بھی ہوجائے ہم اکھنے ہی رہیں گے
کیونکداب میری ہوی کارویہ بالکل تھیک ہے یہ
میری ہوی کوسید سے راستے پر ڈال دیا ورنہ
میری ہو پہلی زندگی گزری ہے وہ میں بتاچکا
ہوں ادھر پھوپھی نے بھی سوچا کہ اب تو میاں
ہوں ادھر پھوپھی نے بھی سوچا کہ اب تو میاں
ہوں بہت سلوک ہے رہتے ہیں تو کام خراب
ہے اب وہ پہلے ہے بھی زیادہ تک کرنے گی
باس بیٹے جاتی تو باہر پھوپھوشور بچاد ہی کہ تم باہر
اگر ہوی مجھے کھانا دیئے آتی اور چند کمے میرے
ہاس بیٹے جاتی تو باہر پھوپھوشور بچاد ہی کہ تم باہر
اگر ہوی ایک رہی ہو۔ ہروقت خاوند کے ساتھ
ہی بیٹھی رہتی ہواس طرح کی با تیں کرتی رہتی
ادھر میں نے غزالہ کوایک اورخط لکھ دیا تحریر کے
ادھر میں نے غزالہ کوایک اورخط لکھ دیا تحریر کے
ادھر میں نے غزالہ کوایک اورخط لکھ دیا تحریر کے
ادھر میں نے غزالہ کوایک اورخط لکھ دیا تحریر کے

دکان پر بھیجا کہ مجھے اپنے ساتھ لے کرآئے گر میں نے جانے سے انکار کردیا کیونکہ نہ تو میری نیت بری تھی اور نہ ہی مجھے کوئی لا کچے تھا میں صرف بیار کی خاطر جاتا تھا کیونکہ اس گھر سے مجھے بہت بیار ملاتھا پھر غزالہ کی والدہ ہمارے گھر چکی گئی اور میری بیوی سے کہنے گئی۔ گھر چکی گئی اور میری بیوی سے کہنے گئی۔ تم ہی اینے خاوند کو پچھ مجھاؤ۔

بیوی کومجور کرنے پر ہم دونوں ان کے گھر کے گئے اور جا کر خاموشی سے بیٹھ گئے غزالہ نے دونیں بار ہلا یا لیکن میں خاموش ہی رہا پھر بے چاری ہاتھ جوڑنے گئی اور معافیاں مانگنے لگی پھر ایسا نہ کرنے کا وعدہ کیا ایک دفعہ پھر اس ظالم عورت نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اب وہ لوگ مجھ چکے تھے کہ ہمار ااصل دشمن کون ہے اس مکارعورت کون ہے اس مکارعورت کون ہے اس مکارعورت کے انہوں نے اس مکارعورت کے مرتب کا فیل بدنا م کیا اور پورے گاؤں میں مشہور کردیا کہا۔
میں مشہور کردیا کہا۔

ہم عنقریب شادی کررہے ہیں جس کی خبر پھو پھو بانو کو بھی ہوگئی ایک دن دو پہر کو میں کسی کام کی غرض سے گھر گیا گھر میں تین چارعور تیں بیٹھی تھیں میری ایک کزن اٹھ کر میرے پائی آگئی اور مجھے کہنے گئی۔

تعلیل تم دوسری شادی کررے ہو بیتم کیا سرمد س

میں نے کہا میں تو کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ کہنے لگی۔ پھو پھو کہدر ہی تھی کہتم شادی کررہے ہو۔ مدین کا مار مدین میں کا مار

کررہے ہو۔ میں نے کہا ہاں میں شادی کررہا ہوں کیونکہ اس پھوچھی نے مجھے ساری زندگی سوائے

اكتوبر2015



بوں تھی میں نے لکھا تھا۔

وْ ئَيْرِغْزِ الدسدا نيليآ كاش تليمسكراتي رہو -سلامت محيت غزالهاينے فيصله سے جلداز جلد آ گاہ کریں تہہیں یا نا تو ممکن نہیں ہے مگر اتنا تو ممکن ہے کہ تیری آرزو میں زندگی کی شام ہو جائے غز الدمیں تمہاری مجبور یوں کو سمجھتا ہوں مگر میری محبت بھی اتنی خود غرض نہیں ہے کہ صرف آین خوشی کی خاطر حمهیں مجبور کروں نہیں تم بالكل آزاد ہو جو بھی فیصلہ کیا ہے جلد بنائیں

اس کے جواب میں غزالہ کا خط ملاتح رہے کھے يول حى لكھا تھا۔

ويئر شكيل خوش رموسلام محبت تمهارا خط ملا يره حاكر دل كى كيفيت معلوم موتى شكيل مم مادى طور پر کتنا ہی ترقی کیوں نہ کرلیں مکرسا جی طور پر ابھی ناب اینے آباد اجداد کی برانی روایات کی الہنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ہم فرمانبرداری کے کھونے سے ہانک کرجس طر ف جا ہیں وصل دیئے جائیں ہمیں زبان ہلانے کی اجازت تک نہیں اگر ہم اپنی خوشیوں اپنی امنگوں کے تاج کل کے لیے تعمیر کی ذرای بھی اجازت مانکیں تو ہمیں گتاخ بے ادب اورنجانے کیا کیا القابات سے نوازہ جاتا ہے فکیل ہم ساری زندگی دکھوں اور عموں کی آگ میں جلتے رہیں یا اپنی خوشیوں اپنی جاہتوں کی لاش پر بینے کر تازیت ماتم کرتے رہیں کی کو كوكى يرواه ببين فليل بيه خانداني روايات كي خون آشام ممیں کے تک ہماری خوشیوں کی شدرگ ہے خون نچوڑتی رہیں گی کب تک ہم یوں ہی

خاندانی رسموں کی آسیب زدہ سولی پر زندہ رہ سکتے ہیں البتہ زندگی رہی تو یونہی ملتی رہوں گی میں مجبور ہوں پلیز ناراض نہ ہونا میں معذرت جا ہوں گی پلیز معاف کردینا کیونکہ میں مجبور ہوں بہت زیادہ مجبور ہوں۔

واسلام آپ کی غزالہ۔

میں نے غز الہ کا خطیرُ ھااور سوچنے لگا کہ وافعی اس نے سے لکھا ہے بالکل سے لکھا ہے ادھر کھر کے حالات میں تھوڑی می تبدیلی پیدا ہوتی اب بیوی کا رویه میریے ساتھ بالکل ٹھیک تھا میرا ہرطرح سے خیال رھتی پیار سے بات کرتی ایک دن میں نے یو چھ ہی کیا۔ میرے ساتھ بیسلوک جو کررہی ہو اگر

پہلے ہی کرتی تو کتنا اچھا ہوتا تو بیوی کہنے ل۔ بيسب كجهة كي غزالبركاهم بحكه جناب کا ہرطرح سے خیال رکھوں لیکن تمہاری پھو پھوتو اب پہلے ہے بھی زیادہ کرتی ہے طلیل تم پھو پھو کو چھوڑ کیوں ہیں دیتے۔

بيكم دراصل بات بيه بكمين فقريبالمين سال سےان کی خدمت کررہا ہوں اگر میں ان کو چھوڑ کر جا تا ہوں تو میری ساری زندگی کی خدمت ضائع ہوجائے کی ادھر پھو پھا کی حالت مجھی پہلے سے زیادہ خراب ہے۔

بیوی کے علاوہ کھر میں اب بھی وہی کچھ ے جو سلے تھا اللہ كاشكر ہے كہ بيوى تو تھيك ہوگئی ہے چلو کچھ تو آسرا ہوا ہے ایک دن میں نے سوچا کہ ہم تو اس جہم میں جل رہے ہیں مرغزاله كويهال مبين آنا جاہي اس كي میں نے فیصلہ کرایا کہ میں غزالہ سے شاوی مہیں كروں كا پھر ميں نے سوجا كەغزالە كے ساتھ

اكتوبر2015

جوا*ب وطن* 37



کر کے ہم واپس آ گئے بیٹم کہنے لگی۔ شکیل سوچ کیس اب بھی وفت ہے پھر ہی<sub>ہ</sub> وفت ہاتھ ہمیں آئے گا۔

میں نے کہا جو کچھ بھی ہو گیا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے کیونکہ یہ میرے حمیر کا فیصلہ ہے میں یالکُل مطمئن ہوں۔

پھر میں نے غزالہ کے والدین سے مل کر شادی کی تاریخ مقرر کروادی شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ایک دن غز الد د کان پر آئی اور کہنے لکی شکیل آپ کو ابو نے بلایا ہے اس کیے جمعہ والے دن ضرور کھر آنا میں حسب وعدہ ان کے کھرچلا گیا تو غزالہ کے ابونے کہا۔

تکیل بیٹا تمہیں معلوم ہے کہ میرا کویی بیٹا نہیں ہے جو کہ میرا ہاتھ بٹاسکے اس لیے مہیں بلایا ہے کہ شادی کا تمام انتظام مہیں ہی کرنا ہوگا

انکل جی تھیک ہے میں انشاء اللہ آپ کو بینے کی کی محسوس مہیں ہونے دوں گا۔

شادی میں صرف پندرہ دن باقی رہ مے تنصے کہ غزالہ کا پیغام آیا شکیل مجھے فورا ہمارے کھر آ کرملو بہت ضروری کام ہے دوسرے دن میں ان کے گھر جا پہنچا میں بیدد مکھ کر جیران رہ گیا کہ غزاله کي حالت بهت خراب ہے اوروہ بہت ہی ممزور ہوگئی ہے میں نے یو چھا۔

بيتم نے اپني كيا حالت بنار كھي ہے غزاله منہیں تو خوش ہونا جاہیے کہ تمہاری شادی

کوئی بات بیں ہے میرے مجبور کرنے پر

میں و ماں شادی نہیں کروں گی۔

کوئی ایبا رشتہ ہونا جا ہیے کہ ساری زندگی ملتے ر ہیں میں نے اپنی بیوی سے بات کی تو اس نے

اب آپ ایبا نه کریں بلکہ نہ سوچیں آپ غزالہ کے ساتھ شادی ضرور کریں کیونکہ تم اسے جاہتے ہواور وہ تہاری بوجا کرتی ہے اور میں خود اینے ہاتھوں سے تمہاری شادی کرنا جا ہتی ہوں کیونکہ میں نے ساری زندگی جوتم سے زیاوتیاں کی ہیں تمہاری شاوی کرکے اُن کا کفارہ ادا کرنا جا ہتی ہوں۔ میں نے اِنکار کردیا ایک دن ہم میاں ہوی غزالہ کے گھر گئے میں نے غزالہ سے کہا۔

جہاں تیری معلی ہوئی ہے تم وہاں شادی كرلوتو غزاله ميرے منه كى طرف ديكھنے لكي ميں نے کہامیری طرف کیا و مکھر ہی ہوتو وہ کہنے لگی۔ عکیل مجھے لگتا ہے کہ تم یا کل ہو گئے ہو کیا

تمہاراو ماغ تو ٹھیک ہے۔ ہاں غزالہ میں بالکل ہوش میں ہوں کیونک وفت کا تقاضا ہے اگر ہم منہ بولے بہن بھائی بن جائیں تو کتنا اچھا ہے۔غزالہ بچھے تمہارے جسم کی جبیں تمہاری روح کی ضرورت ہے اور تم جہن بن کر مجھے بہت بہتر طریقے سے پیاردے سکتی ہواور تہاری بھائی واکی کمی بھی بوری ہوجائے کی كيونكه تيبهاراكوني بهائي تهيس ہے پہلے تو غزاله کچھ

مھیک ہے شکیل اگر آپ کی یہی مرضی ہے تو مجھے منظور ہے بیں ایسا ہی کرونگی۔ میری بیوی کہنے لگی ٹھیک ہے تو پھر اگرتم دونوں کی یمی مرضی ہے تو آیا ہی مرکیس تمہارا

كون سا نكاح ہوا ہے جوٹ جائے گا بيہ فيصلہ

اكتوبر2015

جواب عرص 38 **Neatton** 

کر چکی ہےا ہے بھلا میں نسی اور کی کیونکہ بن علق ہوں۔میں نے کہا۔ غزاله کیاتم میری محبت کی قدر کرتی ہو۔ ہاں طلیل میں تہاری خاطر جان دے سکتی ہوں اینے آپ کوفنا کرسکتی ہوں۔ تو چھرغز الهمهمیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اینے خاندان اور والدین کے لیے نہیمی میری محبت کی خاطر بیشادی کروگی آج میں مہیں اس یا گیزہ محبت کا واسطہ دیتا ہوں جس کے شعلے ہارے دلوں میں بھڑکے رہے ہیں۔ پھرتم کیا کرو گے شکیل۔ میں سوچوں کے سمندر میں غوطہ زن تھا اورغزالہ سے جدائی کا تصوری میرے کیے سوہان روح تھا میرے مکشن محبت میں آ شاؤں کے پھول مرجھا رہے تھے حسرتیں اپنی موت آپ مررہی تھیں طلیل تم نے جواب تہیں ویا ا جا تک تصوراتی د نیا ہے میں باہر نکلا اور کہا۔ غزالہ میں تمہاری محبت اور یادوں کے سہارے زندہ رہ لوں گا فرط کرب سے میری آ وازلژ کھڑانے گئی تھی میراجی بھرآیا اورآ تھوں ے بے اختیار آنسوآ لمرآئے تھے۔ علیل تنهاری آنگھوں میں بی<sub>آ نسو</sub>۔ ہاں غزالہ بیتمہاری محبت اور عشق کے آئسو ہیں جو آج مجھ سے بے قابو ہو کر بہد نکلے ہیں غزاله تمہارے دل میں خیال ہو کہ تمہاری شادی کے بعد میں تجھے بھلا دوں گاغز النہیں میں تجھے نہ بھلا یاؤں گا بلکہ تمہاری شادی کے بعد میری محبت میں مزیداضا فہ ہوجائے گا۔ اس طرح میں نے غزالہ سے وعدہ لیا اوردل کی بات بھی یو چھ لی تمراندر کے کرب پر

یہ کہد کروہ رونے لگی میں بیسب پچھان کر جیران رہ کیا کہ آج اس کو کیا ہو گیا ہے میں نے کہا غرّ الہ چھتو خدا کا خوف کروشادی کے دن مقرر ہو تھے ہیں کیاعز ت رہ جائے کی تمہارے گھروالوں کی آگرتم نے انکار کردیا۔ غزالہ کہنے لکی شکیل ایک طرف تمہاری محبت ہے جو میری کس کس میں سرائیت کر چکی ہے اور دوسری طرف بوڑھے والدین کی عزت ہے بید دونوں چیزیں میرے کیے برابر ہیں سمجھ نہیں آئی کہا یب کون ساراستہا ختیار کروں طلیل میں ہے بس ہوگئی ہوں اب میں نے ارا دہ کرلیا ہے کہ خود کتی کرلوں اس کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں نے تڑپ کراس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے دوموٹے موٹے قطرے اس کے گلائی رخساروں پر چھلنے لکے میرا جگرکٹ کررہ گیا جیسے خنجر کھونپ دیا گیا ہو۔ میں نے کہاغز الہ خدا کے لیے آنسونہ بہاؤ ورنه ميرا كليجه بين جائے گا پھريا قوتي لب پھڑ تکلیل بجھے تمام حالات کی خبرمل چکی ہے۔ میں نے توپ کر کہا۔ ضروری تو تہیں کہ انسان جوجا ہے اسے مل جائے سچی محبت تو ہمیشہ قربانی مانکتی ہے اور جمیں سے قربانی دے کر اپنی یا کیزه محبت کو امر کرنا ہوگا حمہیں پیرشادی کرنا ہوگی غز الہ کرنا ہوگا۔

بن کئے ہوکیا تمہاری نیت بھی بدل کئی ہے میں نے مہیں جا ہاتبیں بلکہ تمہاری پرسٹش بھی کی ہے تمہاری جا ہت تو میرے رگ ویے میں سرائیت

اكتوبر2015



الیں کوئی بات نہیں ہے ہمت اور حوصلہ سے کا م لیں بڑی مشکل سے غزالہ رضا مند ہوگئی۔ پھر

میل آپ کم از کم شادی سے جارون پہلے ہارے کھرآ جانا۔

میں نے کہا جارون تونہیں البتہ ایک دن يہلے ضرور آ جاؤں گا باقی سب سامان وغيرہ بھی خریدلیا ہے اگر کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے تو مجھے

نہیں تکیل اب کسی چیز کی کوئی آرز ونہیں ے آپ نے جو کچھ بھی خریدا ہے بچھے منظور ہے جوں جول شاوی کے دن قریب آرہے تتص میری پریشانیوں میں اضا فہ ہور ہاتھا آخر کار شادی کا ون بھی آن پہنچا تھا میں نے حسب وعدہ ایک و ن پہلے غزالہ کے گھر چلا گیا تمام انظام وغیرہ کیا رات کوغز الہ کے مجبور کرنے پر ان کے کھر ہی رہ پڑا سب مہمان سو گئے تھے تو

غزالہ نے شیپ ریکارڈ پر میگا نا آ کرویا۔ جنهيس جم بھولنا جا ہيں وہ اکثریاد آتے ہیں برا ہواس محبت کا وہ کیونکریادآتے ہیں

غزاله ساري رات سونه على اورنه بي مجھے سونے دیا مبح کھانے اور بارات کے بیٹھنے کا انظام وغیرہ کیا دو پہر بارہ بجے کے قریب بارات آ می تھی جب نکاح ہونے لگا تومیری برداشت سے باہر ہوگیا میں اٹھ کر باہر نکل گی اوردل کا غبار آتھوں سے بہدنکلاغز الدواقعی تم نے محبت کی قربانی دے کرا پیے عظیم والدین کی لاج رکھ لی آج تمہاری یادیں مجھے بری طرح

ضبط کرنا بہت ہی مشکل ہور ہاتھا دل سے در د کی نيسيس امھر ہی تھیں واقعی زندگی ایک میڑھی لکیر ہے کئی کے متعلق کیا سوچا جاتا ہے کیکن ہو کچھ اورجاتاہے پھر کہنے لگی۔

تعکیل تھیک ہے اگر تمہاری یہی آرز و ہے تو میں وہاں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں وگرنہ میرا دل مہیں مانتا میں نے وجہ یو پھی تو ٹال مٹول کرنے لگی آخر کارمیرے مجبور کرنے پراس نے وہ راز بھی بتادیا جس کی وجہ سے غزالہ پریشان تھی دراصل اس کا ہونے والاشو ہرا چھے کر دار کا ما لك نبيس تقا بلكه غلط سوسائثي كا آ دمي تقابه بيان کر مجھے بہت و کھ ہوا کہ میں نے اس کا بہتر اور احیما سوحیا تھالیکن کام تو پہلے سے بھی زیادہ خرا ب ہوگیا ہے ادھر شادی میں صرف بارہ دن باقی رہ کئے کچھ مجھ میں ہیں آر ہاتھا کہ اب کیا کیا جائے گھر آ کر میں نے اپنی بیٹم سے بات کی

اب کیا کرناجاہے۔ وہ کہنے گئی کہ تکلیل تم نے غزالہ پر بہت ظلم کیا ہے جب وہ وہاں شادی کے لیے تیار مہیں ہےتو اس کا دل وہاں تہیں مانتا تھا تو تم نے اسے

لیکن اب بتاؤ کیا ہوسکتا ہے پھر میں نے غزاله کی بری بہن ہے بات کی باجی سا ہے کہ لڑ کا ٹھیک تہیں ہے بلکہ غلط سوسائٹی کا آ دمی ہے باجی اس لیےآپ ایک باران کے کھر جاکر پت غلط باجی نے واپسی پرر پورٹ دی کہا

لڑکا بالکل ٹھیک ہے ایسی کوئی بات تہیں مرا در موسلدد ما الدكوسلي دى اور حوصليد ما كه

اكتوير2015



ہوئی تھی اور میرا شفقت بھراہاتھاس کے سر پر تھا اور میں میہ کہد رہاتھا کیے میری بہنا جاؤ اپنے پیا کے گھر جوا ب تیرا اپنا گھر ہے جہاں خوشیاں تیری منتظر ہیں جہاں گلشن میں پھول کھل کر تیری خوشیوں میں مزیداضا فہ کریں گے میں ہروفت تیری خوشیوں کے لیے دعا کروں گا اللہ میری بہنا کے آنگن کو سداشاد آباد رکھے اورغم کی پر چھائیاں پاس تک نه آئیں چلومیری بہنا جاؤ انینے پیا کے سنگ اورایئے یار کی ساری سیائیاں ساری حبتیں اپنے پیا کے دائمن میں بھر دینا اللہ تيرا حامي وناضر ہوگا پھر دوآ ہتہ آ ہتہ چلتی ہوئی گاڑی میں سوار ہوگئی وہ گاڑی جو پھولوں سے بھی مولی تھی بارات ولہن کو لے کرواپسی کے لیے چل پرسی تھی میں دور تک اڑتی ہوئی دھول کو و يكتار با أورتز بتار با دهول ختم هو كي شور تقم كيا آ نسوختک ہو گئے تو دل ہے ایک ہوک تی اتھی

> د کھائی دیئے یوں کہ بےخود کیا ہمیں آپ ہے بھی جدا کر چلے کھیٹ ام کہ جب سے میں زیانکل ا

پھرشام کو چھ کیے میں نے انگل اورانٹی سے اجازت کی تو وہ بھی میرے لگ کر بہت روئے تھے پھر میں نے ان سے اجازت کی اورانٹی اورائی اورائی اورائی تھے اجازت کی اورائی گھر آگیا۔غزالہ کی شادی کے بعد مجھے ہیں لگا جسے میری کوئی فیمتی چیز کم ہوگئ ہوشام کو جب میں گھر آتا تو میری بیگم غزالہ کے بارے میں باتیں کرنا شروع کردیتی اور گہتی۔

میں بھیل تم نے اجھانہیں کیا جوغز الدکومجبور کر کے اس کی شادی کروا دی کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ ہمارے گھر آ جاتی ہم نتیوں کا بہت اچھا وفت گزرتا کیونکہ وہ مجھے بہت یماری گئی تھی میں ستارہی ہیں تیری قربت کا ایک ایک کھے مجھے خون کے آنسورولا رہاہے دل سے ایک ہوک کی اٹھی ہے خواب تھا ایک سہانا سپنا تھا جس کی تعبیر نہ مل سکی میرے ایک سہانا سپنا تھا جس کی تعبیر نہ مل سکی میرے اندر ایک کہرام ہر پا ہے غزالہ ناکام حسرتوں اوراز مانوں کا ارمان تو دم تو ڈر ہا ہے اور حسرتیں نوحہ کنال ہیں میں اپنے مقدر پر آنسو بہانے لگا میرے اندر ایک تو ڈر پھوڑ می ہورہی تھی آ ہ فیان کا ایک شور تھا میں تڑپ رہا تھا آنسو میری پیکوں کو ترکر کے میرے چہرے پر پھسل رہے پیکوں کو ترکر کے میرے چہرے پر پھسل رہے کیا تھا ادھر غز الہ کا نکاح ہو چکا تھا اس کیا والد مجھے ڈھونڈ تا ہوا میرے پاس آگیا میری کے والد مجھے ڈھونڈ تا ہوا میرے پاس آگیا میری آنسود کھے کر کہنے لگا۔

بھیل بیٹے ہمت اور حوصلہ سے کام لو بیٹیاں تو پرایا تن ہوتی ہیں ہم ان کو بھی بھی اپنے یاس ہیں رکھ سکتے آخر کارایک نددیک دن توان کو بابل کی دہلیز چھوڑ کر پیا کے گھر جانا ہی ہوتا ہے جو اس کا اصل گھر ہوتا ہے بیٹے یہ قانون قدرت ہے دعا کرنا غزالہ کے نصیب اچھے ہوں اگلے گھر میں اسے خوشیاں ملیں چلو بیٹے آنسو صاف کرو مہمانوں کو کھانا دینا ہے جو مختدا

ہورہا ہے۔ کے والد کے ساتھ چل پڑا بارات کو کھانا کھلایا کے والد کے ساتھ چل پڑا بارات کو کھانا کھلایا کھر مختلف رسموں سے فارغ ہوکر شام چار ہے رضتی کا وقت آگیا بہ لمحے میرے لیے قیامت سے کم نہ تھے غزالدر تفتی کے وقت میرے گلے لگ کر بہت رونی تھی میرے بھی آنسونگل آئے میں اتنا اپی سکی بہنوں کی رضتی پر نہیں دویا تھا جتنا آج رویا تھا غزالہ میرے گلے گی

PAKSOCIETY1

اكتوبر 2015



اسے بہن بنا کر رکھتی۔

میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے اب ان با توں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

تین جاردن گزرے ہوں گے کہ بازار میں میری دکان کے سامنے ایک کار آ کر رکی میں سمجھا کہ شاید کوئی گا مک ہوگا میں نے ملازم کو بھیجا کہ پتہ کرے کہ انہوںنے کیا لینا ہے۔ملازم نے ہم کرکہا۔

. وه آپ کوبلاتے ہیں۔

میں جب دکان سے نکل کر جب گاڑی کے باس پہنیا تو میرادل بری تیزی سے دھر کنے لگا کیونکہ گاڑی میں غزالہ اوراس کا خاوند تھے غزالہ کا خاوند گاڑی سے باہر نکلا اورمیرے گلے لگ کرملا اورحال حال ہو چھنے لگا ابھی میں اس کے ساتھ باتیں کربی رہاتھا کہ غزالہ بوی تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی اورمیرے ساتھ آ کر چٹ کی میں بہت پریشان ہوا کیونکہ ایک غزالہ کا خاوندمیرے پاس کھڑا تھا دوسرا سارے بازاروالے بیتماشہ ویکھ رہے تصلوگوں کوتو کوئی موقع جا ہے جا ہے بہن بھائی بی کیوں نہ ہوں ان کے بارے میں بھی باتیں بناليتے ہيں ميں اينے آپ كوچھڑانے كى بہت كوشش كأكين غز التهمي كنها بي كرفت يخت كرتي جار ہی تھی اس کا خاوند بھی جیران ہور ہاتھا کہ بیہ کیا تماشہ بن گیا ہے میں نے ایے آپ کو حیشرانے کی بہت ہی کوشش کی لیکن غزالہ نے نہ حپوڑ ا آخر میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اے پکڑ کر دکان کے اندر لے گیاغز الد کا دکان میں لے جا کر میں نے اس کوخوت ڈانٹ بلائی

تم نے پیسی حرکت کی ہے۔ غزالہ کہنے لگی کہ میں کیا گروں میہ میرے بس کی بایت ہیں ہے میں آپ کود مجھتے ہی ہے قابو ہوئی تھی مجھ سے رہائبیں گیا شکیل سورج جب این نئ کرنوں کو لے کر خمودار ہوتا ہے اور جب تک وه این تمام کرنوں کوسمیٹ کر سمندر میں ازنے لگتا ہے جب ستارے جَمُكًا نِي لِكَتْ بِين تو مِين تبهاري كمي محسوس كرتي ہوں میں تمہیں کیا بناؤں کہ میری زندگی کا کوئی لمحداليانهيس موتا جب تمهاري يادنهيس آتي كوني الیی رات تہیں ہوتی جب تمہاری یاد میں اشک نہ ہے ہوں چلنے کے لیے قدم بر حالی ہوں تو تہارے قدموں کی آہد محسوس کرتی ہوں لہیں بھی جاتی ہوں تو تمہارا چہرہ نظر آتا ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی ہوں تو ہاتھ کی لکیروں میں تہارا نام نظرآتا ہے ایسا لگتا ہے کہ شکیل کہ ول کی دھو کنوں میں شہارا نام لکھا ہے میری ہرسانس میں تمہاری خوشبوسائی ہو یوں لگتا ہے کہ تکلیل میری زبان کوئی اور نام لیٹا ہی بھول گئی ہوارمیری نظرنسی اورکو دیکھنے سے معذور ہوگئی ہو۔ صرف اور صرف تمہارا ہی نام کینے کو جی ط بتا ہے مہیں ہی ویکھنے کو دل ط بتا ہے کاش طلیل تم میرے ہوتے میں نہیں جانتی کہتم بھی مجھے یاد کرتے ہو یا نہیں بس مجھے تو اتنا ہی پہت ہے کہ ظیل کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور مہیں یا دکرتی ہوں بس اتنا کہ اب تیر ہے بن جی جیس عتی طلیل تہاری محبت مجھے اینے وائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنی ہوئی جاندی میں جڑے ہوئے یا توت کی طرح دم آخر تک عزیز رہے گی ساون کی بارش برستی رہے گی اور میں

اكتوبر2015

جواب عرص 42



غزاله كہنے لگی شکیل میرا خاوند جوبھی سوچتا ہے اسے سوچنے دواتنے میں غزالہ کے ابو بھی ا گئے میں نے سلام کیااور پوچھا۔

انكل جي جيريت توہے ناں جو مجھے ياد كيا ہے انکل کہنے لگے۔ بیٹا شکیل غزالہ کے خاوند نے آ کریداعتراض کیا ہے کہ غزالہ نے سرعام بازار میں شکیل کے ساتھ چٹ کرمیری بے عزنی کی ہے وہاں پرسب بازار والے دیکھ رہتے تھے وہ کیا کہیں گے

میں نے کہاانکل جی اس میں میرا کوئی قصو رنہیں ہے لیکن پھر بھی میں معذرت جا ہتا ہوں اور آئندہ وعدہ کرتا ہوں کہ میری یا غزالیہ کی طرف سے آپ کوکوئی شکایت تہیں ملے کی انگل جي آپ بے فکرر ہيں آپ کي عزت واحر ام جھ کواپنی جان ہے بھی زیاد ہے عزیز ہے اگر پھر بھی غزالہ کے خاوند کو کوئی اعتراض ہوتو میں بھی بھی غزالہ ہے ہیں ملوں گا میں ہیں جا ہتا کہ میری وجہ سے غزالہ کی ازدواجی زندگی میں کوئی پریشالی یا پراہم ہو میں تو جا ہتا ہوں کہ غزالہ اینے کھریس ہرطرح سے خوش رہے غزالہ کی خوشیوں کے لیے میں ہرطرح کی قربانی دینے کو تيار ہوں ہاري باتيں س كرغز اله كافي حد تك جذبانی ہوگئی اور کہنے تگی۔۔

بهم میں جا تیں سب گھر اور خوشیاں مجھے مجهنبين عابيا كرآب مجه عليل يخبين ملن دیں میکے تو میں والدین کے گھر بھی بھی تہیں آ وُں گی بھی بھی نہیں۔ بیصورت حال دیکھ کر میں نے غز الدکو سمجھایا کہ ہوش کے ناخن لو کیوں خوامخواه حالات كوخراب كرربي مهووه تمهارا خاوند ہے تہارا مجازی خدا ہے تم کو اس کی ہر بات

تڑیتی رہوں کی اور روتی رہوں گی۔ میں نے کہا غز الہ خوش میں بھی نہیں ہوں دل تو میرا بھی ٹوٹا ہے مگروفت کے تقاضا تھا بهرحال آج جوہونا تھاوہ ہو چکا ہے لیکن یا در کھنا كه آئنده اگركوئي اليي حركت كي تو محصے برا کوئی نہیں ہوگا کیونکہ غزالہ بیر تمہاری آئندہ زندگی کے لیے اچھانہیں ہوگا میں نہیں جا ہتا کہ تمهمیں سسرال میں کسی قسم کی کوئی پر اہلم یا پریشانی ہو جو جھے سے برداشت نہ ہوسکے کی پلیز میری یا توں پڑھمل کرینا سسرال میں اینے پیار کی خوشبو پھیلا کرا ہے آنگن کوسداسہا کن رکھنا۔

پھر ہم نے مل کر کولڈ ڈرنگ بی اوروہ چلے کئے پھر چندون ہی گزیرے تھے کہ ایک دن آئی جي د كان برآئي اور كهنيليس\_

فکیل بیٹا جعہ والے دن ہارے کھر آنا تمہارے انکل مہیں بہت یاد کررہے ہیں میں نے ان ہے آنے کا وعدہ کرلیا میں حسب عادت جمعہ والے دن غزالہ کے کھر چھے گیا غزالہ اوراس کا خاوند بھی آئے ہوئے تھے غزالہ کے خاوند کا ایک کزن بھی ان کے ہمراہ آیا ہوا تھاوہ دونوں اندر کمریے میں بیٹھے ہوئے تھے غزالہ کھانا تیار کررہی تھی غزالہ نے مجھے آواز دے کر اینے پاس ہی ہیشالیا تھوڑی در بیٹھنے کے بعد ميں المفكر كھڑ اہوا تو غز اله كہنے لكى۔ کیا ہوا کہاں جارہے ہو۔

میں نے کہا کہ تمہارے خاوند کے پاس غزالہ کہنے لگی رہنے دواس کو آرام کے ساتھ میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہاتمہارا خاوند کیا سو ہےگا۔

اكتوبر 2015



فارغ ہے سارادن آوارہ گردی پھر پھر کرشام کو

گھرآ جا تاہے۔ میں نے کہا انکل جی اب کیا ہوسکتا ہے جو ہونا تھاوہ تو ہو چکا ہے دعا کرنا کہ اللہ اپنی مہر بانی فرمائے اورغز الہ کے مالی حالات بہتر ہوجائیں آپ بالکل بھی پریٹان نہ ہوں۔ میں انکل جی کو حوصلہ اور سلی دے کر گھر کوروانہ ہو گیا لیکن میرا ول بہت پریشان ہورہاتھا کہ میں نے کیا سوچاتھا اور کیا بن گیا ہے گھر آ کر میں نے اپنی بیوی کوسب کچھ بتادیا بیکم نے سارانصوروار مجھ

کوہی تھبرادیا۔ اس طرح وفت کا بے لگام کھوڑا سر پٹ ا پی منزل کی جانب بھا گتار ہا دن کزرتے چلے کئے میں بھی اینے کاروباری معاملات میں مصروف ہوگیا وفت گزرنے کا احساس تک نہ ہواجمعتہ المبارک کا دل تفامیں اجا تک مبح نو بجے غزالہ کے سرال بھنچ گیا غزالہ نے ہمیں اپنے مرے میں بیٹھایا اورخود کھانے وغیرہ کے انظام میں لگ کی بیلم نے کہا۔غزالہ بھارے منع كرنے كے باوجود بھی كھانا تياركرنے لكی غزالہ کا خاوندساس اورسسر بھی چھے دہر ہمارے یاس بین کر چلے گئے میں اور میری بیٹم اسکیے رہ می پرہم نے گھر کا جائزہ لیا کمرہ بوی خوبصورتی ہے سجایا گیا تھا ہر چیز بر سے سلیقے سے رھی گئی تھی پر کھے ہی در بعد غزالہ نے کھانا لگادیا جو ہم سب نے مل کر کھایا اس طرح دویبر کا وفت ہو کمیا اور ہم نے غزالہ ہے اجازت کی اور پنے كمركى طرف روانه موسكة بفريجه مصرو فيات بھی بڑھ کئیں تھیں وفت ہی نہ ملا اور پھرغز اله ر جانے کا اور ہم دوبارہ ان کے گھرنہ

ماننا ہوگی اس کے ہر حکم پرسر شلیم خم کرنا ہوگا تہہیں اس كا ہر حكم ما نينا ہوگا پھرغز الہ كہنے لكي \_

کیاتم لوگوں نے مجھے فروخت کر دیا ہے کہ میں اپنی مرضی ہے کچھ بھی نہیں کرسکتی اگر میں اپنی مرضی ہے جی مہیں سکتی تو مرتو سکتی ہوں۔ بین کر میں نے فورا غزالہ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا۔غز الہ میری بہن مریں آپ کے وحمن اللہ میری بھی زندگی آپ کو لگاد نے اورتم البيئة تنكن ميں سداسها كن رہواللہ تم كولمبي زندكي عطا فرمائے \_ بيرحالات ديکھ كرغز اله كا خاوند بھی ہارے یاس آگیا اور ہاتھ جوڑ کر معذرت كرنے لگا اور كہنے لگا شكيل بھائى مجھے معاف کرنا مجھے غلط جہی ہوئی تھی آب لوگوں نے اس بات کا اتنا اثر لیا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں کل کا آیا ہوا ہوں سب گھروالے تمہارے ہی کن گارہے ہیں پہتائیں آپ نے سب کھروالوں کو کیا کر دیا ہے اس طرح تو اگران کا سگابیٹا بھی ہوتا تو شاید وہ بھی نہ کرتا سب آپ کو بھابھی جی کواینے گھرانے کی دعوت دیتا ہوں کہ آب بہت جلد ہارے گھرتشریف لائیں میں اورغزالہ آپ لوگوں کا انتظار کریں گے شام ہور ہی تھی غز الہ اوراس کا خاوند واپس چلے گئے ميں بھي اٹھ كر چلنے لگا۔

انكل جي محمن لگے شكيل بيٹا مچھ دريے ليحقهر جاؤ يهر جلّے جانا۔ ميں پھر بيٹھ گيا تو انكل جی کہنے کی شکیل بیٹا میں محسوس کرر ماہوں کہ ہم نے غرالہ کی وہاں شادی کر کے بہت بروی علطی کی ہے کیونکہ میں غزالہ کے سسرال گیا تھا غزالہ ایے سسرال میں بالکل بھی خوش نہیں ہے دوسرا اس کا خاوند بھی کوئی کام کاج نہیں کرتا

اكتوبر 2015

Region

بلکہ چند دن پہلے ہم تمہارے گھر گئے تھے لیکن آپ لوگ گِھر پرنہیں تصے انشاء اللہ یونہی وفت ملا ہم ضرور آئیں گے آپ بالکل پریشان نہ ہوں ایک دوبارغز اله د کان پر بھی آئی ہر باریسی شکوہ كرتى ربى كرآب ماركبيس آت كياوجه مجھ سے الی کون سی خطاہو گئی ہے۔ میں نے غزاله کوحوصلہ دیتے ہوئے کہا۔

الی کوئی بات نہیں ہے بس کاروباری مصرو فیات کی وجہ ہے وقت ہی تہیں ملتا ہے۔ پھر چھے دنوں کے بعد پیتہ چلا کہ غز الہ کے سسرال والوں نے اسے علیحدہ کردیا ہے ہم پھرایک دن غزالہ کے گھر چلے گئے آج غزالہ گھریر ہی تھی بہت ہی اداس اور بلفری ہوئی تھی پریشان سی مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی وہ ہمیں اچا نک ہمیں اپنے گھر و مکھ کر بہت خوشی ہوئی پھر جائے یہنے کے بعد میں نے کہا۔

غزاله زندگی میں مختلف نشیب دفراز آتے رہتے ہیں انسان ہر اچھے دن بھی آتے ہیں برے دن بھی انسان کو اپنی زندگی ہے مایوس مہیں ہونا جاہیے کیونکہ مایوی گناہ ہے بلکہ حالات كا وف كرمقابله كرنا جائب رزندكي ایک امتحان ہے اس کا نتیجہ آپ کو آخرت میں ملے گاون بدل کرآتے ہیں ہرون ایک سا نہیں ہوتا ہے خوشخالی اور بدحالی انسان کے ساتھ ہاتھ ہی ہوتی ہے بیدد کا بیسکھ بیا امیری بیا غربی بیمجت بینفرت بیددویتی بیدشنی بیٹلم وستم بیہ آخر بيسب كيا ہے غزالہ بس يهي زندگي ہے وہ زندگی بی مبین مولی جس میں بیاسب بھے نہ ہو حالات سے دلبرداشتہ ہوکر ہمت بارجانا بہادری جاسکے لوگوں کی زبانی پتہ چلتار ہاغز الہ کا سارا زیور فروخت کردیا گیا اورسسرال والے اسے بہت زیادہ تک کرنے لگے بیاسب کھان کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ ابھی شادی ہوئے ایک ہی سال ہی گزراتھا کہ بے جاری کاساراز ہور جے دیا گیا جبکہ شادی سے پہلے بیلوگ اپنے آپ کو بہت امیر ثابت کرنے کی کوشش کررے تھے آب کیا ہوگیا ہے کچھ دنوں کے بعد ہم پھرغز الہ کے گھر گئے تا کہ اس کے حالات معلوم کر علیں اورغزاله کی خیر خیریت کا پنته بھی کرلیں وہاں بينيخ پر پية چلا كه غزاله اوراس كا خاوند غزاله کے والدین کے گھر گئے ہوئے ہیں تھوڑی دیر بیٹے کرہم واپسی کے لیےروانہ ہو گئے راہے میں غزاليد كى مسائى نورال سے ملاقات ہوگئ تو وہ كہنے لكى ۔غزالہ ہے تنہارا كيارشتہ ہے۔

میری بیکم نے کہا۔ وہ میری بہن ہے۔ نورال نے کہا۔ آپ لوگول نے بہت ہی غلط جگہ پر رشتہ کردیا نے بیالوگ اچھے نہیں ہیں اورغز اله كاخاوندتو بالكل بهي غلطفتم كاانسان ہے۔ کئی لؤ کیوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں اور سارادن آوارہ پھرتار ہتاہے۔ میں نے بیٹم سے کہا۔ چلوچلیں لوگوں کوتو الی باتیں کرنے کی تو عادت ہوتی ہے لوگ تو ایسے بی باتیں کرتے رہتے ہیں۔

پھر کھے دنوں کے بعد میرے چھو پھو کا انقال ہو گیا غز الہ اور اس کا خاوند افسوس کرنے حارے ماں کیوں جیس آئے ہیں آ بوگ مجھے

غزاله اليي بات تبير

اكتوبر 2015

جواب *عوص* 45



آ نسورور ہاتھا میراضمیر مجھے ملامت کرر ہاتھا کہ پیسب کھیمیری وجہ ہے ہوا ہے میں غز الدکومجبور کر کے اس کی شادی نہ کروا تا ادھرمیری بیٹم کو پنة چلاتو وه کہنے لگی۔شکیل بیسب کچھتمہاری وجہ ہے ہوا ہے اگرتم غزالہ کی بات مان کیتے تو شاید ابيانه ہوتاليكن جوقدرت كومنظور تقاوہ ہو چكا تھا بعد میں پت چلا کہ غزالہ نے حالات سے ولبرداشته موكر زهريلي چيز كها كرايي زندگي كا خاتمه كرليا بي سسرال والول كا كهنا تفا- كِه غز اله کو برقان ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مرکمی ہے بہ تو اللہ ہی بہتر جانتاہے کہ کیا ہوا ہے کیکن میرے لیے د نیااند هیر ہوگئ ہے غز الہ میں نے تم كوحوصله دياتها كههمت سے حالات كامقابله كرنا مرتم نے خاموشی سے زہر کا پیالہ بی کرزندگی کا خاتمہ کرلیا و کھے میرے ول پر کیا گزررہی ہے میری آنکھوں میں آنسو ہیں میں اپنی ناکام حرتوں کا ماتم کررہا ہوں میرے صبر کے تمام بندهن توث م م بين چوث چوث كررون لكا غزالہ بیتمام د کھ خدانے تیری ہی قسمت میں لکھ دیئے تھے کیا اے تیرا سہائن رہنا اچھانہیں لگا كياات ماراملنا ببندنه تفاكياجم اسكى بيداوار تہیں تھے غزالہ آج میں بہت بے چین ہوں تہاری یاد جب آنی ہے تو میرا وجود خشک ہوں کی طرح بگھرجاتا ہے پھرا یے لگتا ہے کہ جیسے میں کارواں ہے بچھڑ کرلقو دق صحرا میں تنہارہ گیا ہوں اب میرے یاس سرد آ ہوں کے سوارہ کیا گیا ہے میں برگ آوارہ کی طرح بھٹک ر باہوں تمہاری جان لیوا جدائی کا زہر مجھے جسنے نہیں دیتاواقعی یہ بات بالکل سے ہے۔ روز دیکھاہے میں نے ٹوٹٹا تارہ کوئی

تہیں یہ برولی ہے اس سے حالات تھیک تہیں ہوئے غزالہ زندگی میں مایوس مت ہونا بلکہ حالات كا ذك كا مقابله ايخ آپ ميں ہمت پيدا كرنا الله بر بھروسه ركھنا انشاء الله سب كچھ ٹھیک ہوجائے گا پھرغزالہ کے یاقوتی لب پھڑ پھڑائے اور بولی۔

ئے اور بوئی۔ مھیک ہے شکیل میں کوشش کروں گی کہ میں النے آپ میں ہمت پیدا کرکے حالات کا مقابله كرسكول كرميري بيكم نے كہا۔

غزالةتم نے اپنی کیا حالت بنار تھی ہے چہرہ مرجعایا ہوا ہے آنگھوں میں سہاگ کی سرخی بھی نہیں ہے بالکل بنجر زمین کی طرح اجڑی اجڑی سی لگ رہی ہے۔ یہ س کرغز الدکی آنکھوں سے آ نسو بهه نکلے عمنے لکی باجی د مکھ لومیری حالت میرے کھر کے حالات کھر کے حالات بیاجی کہ خریے کے لیے کھر میں ایک پیہ بھی تہیں ہے۔ والدین کے کھرے پچھ نہ پچھ لے کے آ جاتی ہوں تو کچھ گزارہ کر لیتی ہوں میرا خاوند سارا دن آوارہ پھرتار ہتا ہے شام کو میں ہوچھتی ہوں تو کہتا ہے ملازمت تلاش کرتا ہوں مگر کہیں بھی مہیں مل رہی بنا ئیں میں کیا کروں۔ آج غزالہ کی باتنیں سن کر اور گھر کیے حالات و مکھے کر دل تزپ اٹھااس طرح شام ہوگئی اور ہم غزالہ كولسلى دے كر واليس آ محكة اس طرح وقت كزرتاكيا ميسايي كاروباري مصرو فيات ميس مشغول ہو گیا پھرا یک دن اجا تک اطلاع ملی کہ غزاله كاانقال ہوگیا ہے پینجر سنتے ہی میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے مجھے یقین نہیں آر ہاتھا کہ اتنى جلدى ايبالجمي ہوجائے گاليكن پيسب مچھ ہوچکا تھامیری دنیالٹ چکی تھی میرادل خون کے

اكتوبر 2015

جوارعوص 46



ہوئے فقول میں میں نے باغ میں اور کہلہلا تے ہوئے سبزہ زاروں میں بھی لوگوں کواشکیار دیکھا ہےاورنغمہوار باب کی محفلوں میں بھی اہ وفریا د کی صدالين سيس بين خوشي صرف اطمينان قلب كا یام ہے اظمینان قلب ہوتو کا نٹوں کے بستر پر بھی خوشی اورمسرت کےخواب دیکھیے جاسکتے ہیں ور نہ خیالات کی ہے چینی تو پھولوں کی سیج کو بھی کانٹوں کا بسر بنادیتی ہے آج میں خوشی کے لمحوں کوترس گیا ہوں خاموتی اب میری ساتھی ہے اور میں خاموش رہ کربھی اداس ہوں کمچیر کمجہ نظرتسي كو ڈھونڈنی ہے سانسوں میں ہجر اور سنگی کی کیفیت پیدا ہونے لگی ہے آئکھیں سنے بن بن كر تفكنے لكى بين تنها ئياں و سنے لكى بين من اداسیوں کا گربن گیا ہے نظر بار بار آسان کی طرف انتصفے لکی ہے ہاتھوں میں دعاؤں کے گلدستے مہک وینے لگے ہیں ہم اپنوں سے دور ہوکر بھی ان کے یاس ہی ہوتے ہیں غزالہ ہم اس دنیا میں تو نہ مل سکے اگلے جہاں میں ضرور ایک ہوجائیں کے اللہ تم پر اپنی رحمت کے سائے برسائے بیمیری دعاہے۔ مجھ پردوہی کمح کزرے ہیں تھن ایک تیرے آنے سے پہلے دوسرا تیرے قارئین کرام کیسی گلی میری کہانی اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیئے گا مجھے آپ کی رائے کا شدت ہے اِنظار رہے گا آپ کا اپنا۔ م ایم جاوید ہیم چوہدری فیصل آباد۔

روزمل کے کسی ہے کوئی بچھڑ جاتا ہے روز ہوتی ہے آباد کسی کی دینا روز کوئی آشیاں تنکے تنکے بھمرجا تاہے میں بہت جا ہتا ہوں بہت کوشش کرتا ہوں كەغزالە كے خيال كو دل سے نكال د وں كيكن میں اپنی کوشش میں نا کام رہتا ہوں جب بھی تنهائی میں غزالہ کی بادوں میں کم بنیٹھا ہوتا ہوں تو میری بیگم کہتی ہے۔ شکیل اب کیوں پچھتار ہے ہوا گرمیری بات مان کیتے تو آج بیدون و مکھنے نہ پڑتے غزالہ کا خون تمہارے سر پر ہے۔ کیکن كيا ہوتا ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو چكا ہے بياتو ہماري ا بی سوچ ہونی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ ہارے کیے کیا بہتر ہے کیونکہ وہ ستر ماؤں سے زیادہ پیارکرنے والا ہےاب تو بہت کچھ بدل گیا ہے انگل کا بھی انقال ہوچکا ہے خالہ جی سے بھی کھیار ملاقات ہوجاتی ہے تو وہ یہی شکوہ كرتى ہے كەشكىل اگرتم مان جاتے تو شايدغز اليہ آج ہم میں موجود ہوئی اب میں ہروقت پیچتاوے کی آگ میں جلتا رہتا ہوں میں نے جس کے لیے اپنے آپ کو صبر کیا اور اس کوخوش د یکهنا جا با جب وه بی نه ریانو پهرمیری ساری محنت سب قربانياں ضائع ہولئيں آج سترہ سال ہو گئے ہیں رات کو میں جب بھی سونے کی ناکام کوشش کرتا ہوں تو دور کہیں سے غزالہ کی درد بھری آ واز میرے کا نوں کی ساعت سے ٹکرانی

ہارے بعدا ندھیرارے گامحفل میں بہت چراغ جلاؤ گےروشنی کے لیے واقعی تم نے ٹھیک ہی کہا تھا تکلیل خوشی نہ پھولوں کے جھرمٹ میں ہے اور نہ ہی جگمگاتے

اكتوبر2015

جوا*بع طن* 47



## سكيال

#### - - تحرير - ملك عاشق حسين ساجد - بيد بكائني مظفر كره -

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔
آج چھرا کیک سٹوری سسکیال کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھ گھریلوا لجھنوں اور مصروفیات کی
بنا پر پچھ عرصہ لکھنے نہ سکااس کے لیے معذرت کیونکہ قارئین نے مجھے کالزکر کر کے اتنا مجبور کردیا ہے
کہ مجھے چھرسے جواب عرض کی محفل میں کو دنا پڑا ہی آپ لوگوں کی جاہت ہے کہ آپ میری تحریوں
کو پسند کرتے ہیں اور لکھنے کو کہتے ہیں اور میں صرف جواب عرض کے لیے ہی لکھتا ہوں کہ جواب
عرض نے ہمیں ایک نام دیا ہے ایک پہنچان دی ہے مجھے لکھنا اچھا لگتا ہے۔
ادارہ جواب عرض کی پایسی کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام
تبدیل کروپئے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت بھش اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار نہیں
ہوگا۔اس کہانی میس کیا گجھ ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پنۃ چلے گا۔

اسے میں نے اظہر بھائی کی شادی پردیکھا تھا خدامعلوم اس کا اصلی نام جو بھی تھا گر سباہے تاجی کہہ کر پکارر ہے تھے۔ رسم مہندی کے موقع پرلڑ کمال شادی ہاہ

رسم مہندی کے موقع پراٹرکیاں شادی بیاہ کے گیت اپنی اپنی ملی جلی آواز وں کے ساتھ گارئی مسلم میں اس دوران اظہر بھائی باری باری سب کو مسرور نظروں سے دیکھے جا رہے ہے جھے بھی کوئی چھیڑتا تو فضا میں قہقہوں کی آوازیں اس رنگارنگ محفل میں اپنایا دگار تاثر چھوڑ جا تیں ۔۔

اظہر بھائی دلہا کے روپ میں ہیرو ہی لگ کے تھے جن پراپ پرائے بھی ویلیو کے ذریعے نذرانے کے طور پراپی اپی خوشی کا اظہار کر ہے تھے ڈھولک کی آ داز کے ساتھ ہی ماحول بہت ہی سہانا لگ رہاتھا۔

سہانا لگ رہاتھا۔ تاجی آگئی ہے اب مزا آئے گا وغیرہ وغیرہ محفل میں شریک عجھ لڑکیوں کی آوازیں میری

ساعتوں سے نگرائی تو دوسروں کی طرح میں نے بھی پیچھے مؤکر دیکھا تو جھے ایک خوبصورت معصوم چہرے والی جوان دوشیزہ بغیر میک اپ کے سیادہ کیٹر وں میں ملبوس آئی دکھائی دی۔اس سے قبل کہ میں کسی سے بوچھتی کہ اس تاجی نامی لڑکی میں کیا خصوصیت ہے کہ اب مزہ آئے گا۔
کیا خصوصیت ہے کہ اب مزہ آئے گا۔
کیا خصوصیت ہے کہ اب مزہ آئے گا۔
اظہر بھائی نے بتایا بھا بھی آپ نے جتنی اوازیس سی جو بھی نے مقابلے میں بچھ بھی ا

نہیں تو پھر تھیک ہے۔ جناب کچھ سناؤ کے بھی سہی یا پھر یونہی تعریفیں کرتے جاؤ کے میرے میاں جہانگیر نے

جواباً اصرار كرتي موئ كهاً۔

اظہر بھائی کی بہن اسے سہر نے سنوار نے کے لیے ای جہاں ہم دلہا کے لیے ای جہاں ہم دلہا کے قریب بیٹھے محفل سے لطف اندوز ہور ہے تھے قریب بیٹھے محفل سے لطف اندوز ہور ہے تھے ہوگئی میری طبیعت تھیک جیس ہے اور آج

بوض 48

اكتوبر2015





ربر ہوئی تو میں نے اسے اپنے یاس بٹھاتے ہوئے اپنائیت بھرے انداز میں باتیں کرناشروع یردی وہ بھی میرے ساتھ کھل کر بات کرنے گلی تھی تھوڑی در بعد میں اینے مقصد کی طرف آتے ہوئے اسے یو حجھا۔

تاجي مهبيل پېلي نظر ميں ديھتے ہوئے ميں نے محسوں کرلیا کہتم اندر ہے دھی ہوکیا اپنے دکھ میرے ساتھ شئیر کرنا پسند کروگی۔ میں نے دیکھا تاجی کے چبرے کی رہی سہی برائے نام کی مسكراہث اور رونق دم تو ڑگئے تھی تقریبا کھبراد ہے والے انداز میں کہا۔

مہیں بی بی جی ایسی کوئی بات مہیں بس کچھ دنوں سے میری طبیعت ناساز ہے۔ میں اس کے لہے اور جواب سے طعی مطمئن نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس کے چبرے کو دیرانی اور شکتنا نداز اس بات کی گواہی دے دے تھے کہ وہ خوش تہیں ہے میں نے دویارہ اپنائیت کے ساتھ کہا۔

ديکھوتا جی مجھے اپنی با جی مجھو پیچ سیج بتا دو میں تمہارے د کھ کواپنی حد تک رکھ لوں کی میں ازراہ انسانی مدردی سے کے تحت یو چھر ہی ہول اس ے تنہارے اندر کا غبار بھی ہلکا ہو جائے گا دوسرا حمهیں شاید کوئی نیک مشورہ یا پھرتمہاری پریشانی کا کوئی حل بتا دوں جس سے تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے پلیز مجھےا پناسمجھ کراعتاد کرواور کچ کشائی کرو۔

میری بات بن کرتاجی نے ایک سرد آہ بھری

مجھے مجبور نہ کر وکل سنا وُں گی۔ تا جی نے منت کرتے ہوئے انکار کی صور ت جواب دیا تو محفل میں موجود خواتین کے چرے بچھ گئے اور میرااشتیاق بھی دم توڑنے لگا۔ اے تاجی کی بھی کیا تمہاری طبیعت صرف میری شادی کے دن ہی خراب ہوئی تھی اگرتم نے آج مچھ نہ سنایا تو ہم آئندہ تم سے مچھ بھی تہیں سنیں گے۔ اظہر بھائی نے گویا اصرار کے طور پر جحت بھرے کہجے میں وصمکی دے دی۔اس سے پہلے کہ تاجی جہن آج انکار نہیں کرنا ورنہ میرے منہمان کیا تاثر لیں گے اظہر بھائی کا اشارہ ہم دونوں میاں بیوی کے بارے میں تھا۔

تاجی نے اپل بھری نظروں سے ہماری جانب دیکھا تو میں نے مسکراتے ہوئے آتکھوں یکی آنکھوں میں کچھ سانے کی فرمائش کر ڈالی ۔ چند کمحول بعد ہی تاجی کی پرسوز اور مترنم آواز گونجی مهندي لاون آيان ويرا

مهندي سجاون آيال وبرا

تا جی کی رس بھری جادوسا جگابی ہوئی آواز میرے دل ود ماغ میں رسی بستی چکی گئی ایک گیت ختم ہوا تو پھردوسرا پھر تیسرا ای طرح ہی نصف گھنٹے تک تاجی کی مترنم آواز ہمارے کانوں میں رس کھولتی گئی میں نے اسی دوران کئی بارتاجی کی آئکھوں میں جھلمل کرتے موتی محسوں کیے جنہیں وہ اپنی آنکھوں میں جذب کرنے میں کامیاب ہو محمی تھی۔ میں نے الحجھی طرح ہی محسوں کر لیا کہ تاجی اندر ہے دکھی ہے ضرورکوئی غم اے اندر ہے اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسوؤں گی لڑیاں جاجی اندر ہے دکھی ہے ضروراس ہے اس کی خوبصورت آنکھوں میں آنسوؤں گی لڑیاں جات ہے موقع ملتے ہی ضروراس ہے اس کی جیٹے پروہ سکیان لے وجہ پوچھوں کی کیونکہ تاجی مجھے بہت پیاری گئی تھی کردونے گئی میں نے پچھد دررونے دیا تا کہ اس اور نہ معلوم کیوں اس سے بڑھ کرائی محفل اختیام کے اداس دل کا بوجھ اتر جائے اس ہے قبل کہ کوئی

اكتوبر 2015



تفانجانے اس کے برعکس ہمیں در بدر کی تھوکریں کھانا پڑیں ۔ سبح سور نے ہی امی نے مجھے یاشتہ کرواتیں اور پھر قریبی ہی مسجد میں دین تعلیم حاصل کرنے کے لیے دو تھنٹے بعد سکول روزانہ كرتى \_امى كى بدايت كے مطابق ميں جى لگا كر یر صنے لکی دو پہر کو کھر آنے کے بعدریٹ کرنی پھرای ستی میں ایک عورت جو ہمارے ہمسائی تھی اس کے پاس سلائی کڑھائی کا سیھنے چلی جاتی اکثر وبيشتر جب ممرات كوسونے لكتيں توامي مجھے ابوكي بالیس کرتی ان کی یادول کے حوالے سے دریاتک مجھا ہے سینے سے لگا کرخوب روبی تھیں اور مجھے بھی رلائی تھیں۔ماموں جان کا گھر ہم سے پچھ بی فرلانگ کے فاصلے پر تھا انہوں نے اپنی شادی برادری سے بار دوسری قوم میں اپنی مرضی سے کی سی سے مظریفی سی ماری بدلھیبی ممانی جان ہمیں کچھاہمیت ہیں دیتی اور ہمیشہ سے ہم سے دور ہی رہتی تھیں۔

یونہی زندگی کی گاڑی آگے ہوھتی رہی ماموں جان کے دو بچے تھے ریاض جیے راجو کہتے تھے دوسری نداجو بھے سے دوجہاعت آگے تھی راجو اور میری نداجو بھوتے ہوئے ہوگئے تھی راجو کہتے کہ میں بھی بھی اور میری نگنی ابو کے ہوتے ہوئے ہوگئی تھی راجو کہتے کی طرح ہی خود غرض تھی جس نے بھی بھی سیدھے منہ بات کرنا گوارہ نہیں کیا یہ دونوں مال میں تھیں بلکہ ماموں اور راجو کو ہم سے دور رہنے آئی تھیں بلکہ ماموں اور راجو کو ہم سے دور رہنے کی ناکام کوشش کرنی رہتی تھیں ان کی یہ کوشش رہتی تھیں ان کی میہ کوشش میں مرضی شامل ہو۔

ہماری پیجویشن سے باخبر ہوتا میں نے تاجی کوسنجالا وفت کی نزاکت کا احساس دلایا جس سے تاجی خاموش ہوکرخودکو ماحول میں دھلی لیااور بولی۔

ٹھیک ہے ہی تی میں آپ کو پنج وچ ہتا دوں گی پھرآپ کو جو بھی مشورہ ہوگا اس پرعکم کروں گی اس وفت میں گھر چلتی ہوں ای میراانظار کر رہی ہوگی کل بارات ہے واپسی کے بعد میں اپنی ساری حقیقت آپ کو بتادوں گی۔

تاجی کی اس تسلی بخش بات ختم ہی ہوئی تھی جہانگیر آگے تاجی اجازت لے کر گھر کے لیے روانہ ہوگئی اور میں جہانگیر کے ساتھ کھانا کھانے والی جگہ پرآگئی۔اگلے دن شادی کے سہرابندی کی رسومات کے بعد شام ڈھلے ہم دونوں تنہائی میں بیٹھ گئیں تاجی نے بڑے دکھی کہتے میں اپنی درد جھرگ روئی اور کے باتھ کی درد کھری روئی اور کے باتھ کی درد کھری روئی اور کے باتھ کی درد کھری روئی اور کے باتھ کے باتھ کے باتھ کی درد کھری روئی اور کے باتھ کے باتھ کی درد کھری اور کی اور کی درد کھری اور کی کردیا۔

میں اپنے والدین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کھی میرا کوئی بھائی نہیں تھا جس کی کی میں اان بھی شدت ہے محسوں کرتی ہوں کیونکہ بھائی بہنوں کے مان اور سہارا ہوتے ہیں خوش قسمت ہیں وہ بہنیں جن کے بھائی ہیں۔ میں ابھی بشکل جیسات سال کی تھی کہ میر سے ابواللہ کو بیارے ہو گئے میری ای عین جوانی کے عالم میں بوہ ہوگئیں انہوں نے دوسری شادی ہرگز نہ کی اپنی تمام تر توجہ میری ذات پر مرکوز کر دی ابو کے فوت ہو جائے انہوں نے دوسری شادی ہرگز نہ کی اپنی تمام تر توجہ کے بعد ہمارا ذریعہ آ مدنی ابو کی ورا ثت شدہ چار اگر ایا اور سے ہمارے گھریلو انہوں سے ہمارے گھریلو کے نوت ہو جائے ایکٹر زمین تھی اس کی پیدا وار سے ہمارے گھریلو اخراجات اور ضروریات زندگی احسن طریقے سے اخراجات اور ضروریات زندگی احسن طریقے سے اخراجات اور خروں بان نے سنجال کی تھی بہتو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ زمین کی آ مدنی سے سب بچھ پورا ہور ہا شکر ہے کہ زمین کی آ مدنی سے سب بچھ پورا ہور ہا شکر ہے کہ زمین کی آ مدنی سے سب بچھ پورا ہور ہا شکر ہے کہ زمین کی آ مدنی سے سب بچھ پورا ہور ہا شکر ہے کہ زمین کی آ مدنی سے سب بچھ پورا ہور ہا شکر ہے کہ زمین کی آ مدنی سے سب بچھ پورا ہور ہا شکر ہے کہ زمین کی آ مدنی سے سب بچھ پورا ہور ہا

اكتوبر2015



آ سکتی تھی اس دوران میں نے میٹرک اچھے تمبرو ں ہے کیا تو ہارے کھر میں بہار آگئی راجو مجھے ایک قیمتی گھڑی انعام کے طور پر دی تو میں خوشی ے پھو لے بیس سائی تھی تفذیر مجھ پرمہر بان تھی کہ کامیابیاں ہی مجھے تواتر کے ساتھ ساتھ ہورہی

ایک روزامی اور ماموں کے درمیان میں نے کچھ باتیں سنیں انہیں تعلی کہ میں اینے گھر كمرے ميں ہوں كمرے يے باہر كھڑ كى كى اوث سے ای ماموں سے مخاطب تھیں۔ بھائی جان تاجی ابھی مزید برد صناحا ہتی ہے ا کے دو برس میں اس کی شادی کے بارے میں

سوچ لیں تھے۔ بہن ممہیں نہیں معلوم راجو کی ماں اور ندا تاجی ہے راجو کی شادی کے لیے راضی ہیں ہیں وہ ا پنی بھا بھی کو بہو بنانے کی فکراور کوشش میں ہے ہر

وفت ہی دونوں مال بیٹی راجو کے کان بھر تی رہتی میں مجھے خدشہ یہ کہ کہیں وہ اینے مقصد میں كامياب نه موجا نيس جوميس مركز مبيس جابتا\_

مگر بھائی جان تاجی کی پڑھائی کا معاملہ ہے اس سے تاجی کے ابو کا خواب ادھور ارہ جائے گانا اے بہن تا جی کوکولی نوکری ملے گی جوآپ ا تنا پڑھا رہی ہیں میری مانو جلدی ہے فرض ہے سبدوش ہو جائیں ویسے اگر تاجی پڑھنا لازی جاہتی ہے تو اِکٹر لڑکیاں شادی کے بعد بھی اپنی مليم جاري رفقتي و کھائي ديتي ہيں سو تاجي بھي و مقتی رہے گی اس کے برعکس مجھے کوئی اعتراض

تہیں ہے جیسے آپ کی مرضی ہو۔ اچھا بھائی جان میں اس معاطع میں راضا مند ہونے کو تیار ہوں مگر اس سلسلے میں پہلے تاجی

راجو کا تو پیتا ہیں کہ اس کے دل میں میری كتنى عزت ومحبت تفي البيته مين دل و جان سے اسے جا ہتی تھی رسمی سی گفتگو کے علاوہ وہ ہمارے درمیان کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تو جیے محبت پیار کا نام ديا جاسكے\_

وفت دهیرے دهیرے گزرتار یا ندا میٹرک كلئير كيانه مزيدي صنے كے ليے كوشش كى يرا هائي کے دوران اسے حتم کر کے قریبی ہی ایک بیونی بإركر دكان ميں ملازت اختيار كرلي مبح سورے ہي جاتی اورشام کو واپس آئی میرے محنت رنگ لائی اور میں نے آٹھویں اچھے تمبروں سے پاس کی مجھ سے زیادہ ای کو بے حد خوشی ہوئی تھی ابو کی وفات کے بعد پہلی بات میں نے ای کے افسر دہ چہرے ر حقیقی خوتی دیکھی ای نے مجھے گلے لگایا اور شاباش دی ما تھا چو مااور کہایہ

بنی کاش آج اس موقع پرتیرے ابوہوتے تو الہیں لئنی خوشی ہوئی اس کے بعد ہی امی دریتک مجھے گلے لگا کرابو کی یاد میں آنسو بہانی رہیں دنیا کی نشیب و فراز ہے آگاہ کرتی رہی جھے ای جان كى شخصيت يرفخر تھا كەميرى كاميابي مرہون منت تھی میں ابھی مزید پڑھنا اور امی نے مجھے پڑھنا

عيد الفطر آئی تواہيے ساتھ ڈھيرا ساری خوشیاں لے کرآئی راجواس روز ہمارے کھر تھہرا تخا کف کے تناد لے ہوئے میار کیاد کے ذریعے ہاری قربت میں اضافہ ہوا ہمی نداق سے شرشار کمحات بہت تیزی ہے کزر کئے۔

ایک دوبار کچھ پییوں کی ضرورت پیش آئی تو میں نے راجو کی کھلے دل سے پر سرائی کی اس سے مجصے دلی فرحت ملتی کہ میں کسی طرح راجو کے کام

اکتوبر2015

جواب وص 52



ممانی جان اور ندا واقع جارا مجهمبیس بگاژ سكتي تفيس كيونكه راجوا كرمجهج تهددل سے جا ہتا ہے تو معاملہ بھی میرے ہی حق میں ہو گامیں نے خود کو کسلی دیتے ہوئے سوجا کچھ دیر کی انہی باتوں کے بعدرياض نے اي جان كا يو جھا۔

میں نے کہا۔ کسی پروس کے پاس سکی ہیں بس آنے ہی والی ہوں کی کوئی ہے ہے یا ویسے بی

میں نے یو چھاتو راجو بولا ہاں کچھ پیسوں کی

ضرورت برحمی کہذہ بطور اوھاران سے کینے آیا

میں نے ای کا نظار کیے بغیر ہے اور سو ہے بغیر ہے جھٹ ہی اس کی ضرورت بوری کر دی میں بھلا یہ کیسے گوارہ کرسکتی تھی کہ میرے ہوئے ہوئے میراراجوسی پر بیٹائی سے دو جار ہو بدرقم میری ذائی جمع ہوئی تھی جو راجو کے کڑے وقت میں کام آئی تھی۔۔روز بروز کی معمولی سن کلامی نے ایک دن طویل جھڑ ہے کی صورت اختیار کر لی ندانے اپنی مال کا ساتھ وسیتے ہوئے کستاخ ليح ميس كهدويا

راجوتاجی سے شادی ہر گزشیس کر سے گا شادی ہوتو صرف اس کی خالدزاد ہا ہے ہوگی۔ ماموں نے ندا کوسمجھایا کہاتم دونوں ماں بیتی نے آسان سر برا تھالیا۔

ممانی نے تھر چھوڑ دیا اور ندا کواہیے ساتھ لے می اینے میکے چلی می راجواس درمیان اس لزائي جھڑے میں موجود نہیں تھاشام کو واپس کھر آتا تو صورت حال بن كرخاموش ہوگيا۔ماموں اس كى وجه سے خاصے يريشان اور افسردہ تھے ماموں کی زبانی تمام ماجراس کر ماں بھی ای

کی رائے تو لے لوں پھروہی کریں گے۔ اس دوران میں نے اپنی موجود کی کا احساس دلاتے ہوئے اندر جا کر بیٹھ گئی تو ان کی باتوں کا سلسله تبديل ہوگيا پچھ دير بعد ماموں اٹھ كراہيخ محمر چلے گئے اس رات ہم ماں بیتی کے درمیان مذكورسلسلے میں كوئى بات جيس موئى تھى ۔ايك روز راجو ہمارے کھر آیا ای کسی ہمسائی کے کھر تھیں راجوتنهائي ميساي كحرد كيهكر فرطمسرت عيرا

ول جھوم جھوم اٹھا تھا۔ آج ہم غریبوں کے گھر کا راستہ کیسے بھول کئے ہو۔خوشی کے عالم میں میں نے شکوہ کیا۔ جی بھولے ہیں جان بوجھ کراٹی ہی تاجی ے ملنے کے لیے آیا ہوں۔۔۔راجونے میرے

قریب ہوتے ہوئے میری آنکھوں میں آنکھیں

ڈالتے ہوئے کہا۔۔ چلوشکر ہے کچھاتو خیال آتا میں توسمجھی تھی کہتم مجھے بھول گئے ہو۔ بیرے اتنا کہنے پرراجونے مجصايخ قريب بنها كركها-

میری جان مہیں کیسے بعول سکتا ہوں تم تو میری زندگی ہوتمہارے بغیرتو زندگی کا ایک بل بھی جبیں گزرسکتا۔

راجو کے الفاظوں سے میرے واہے مم محت من على مامول جان كى زبانى س چى مى کہ ہر وفت کے کان بھرنے سے نہیں راجو تجھے محکرانہ دے میں نے اس سے ممانی جان اور ندا كے سطح رو بعے اور ان كے خيالات كا ذكر كيا تو راجو نے مجھے کی دی اورائے قدموں پر ٹابت قدم پر رہے کاعزم کرتے ہوئے جلدی اپنانے کا کھددیا تاجي دنيا كي كوئي بعي طاقت جميل جدانبيل كرسكتي انشاء الله ويى موكاجوراجوجا بكا-

جواب عرص 53

اكتوير 2015



چویش میں مبتلا ہوگئ جس میں میرے شریف النفس انسان ماموں ہوتے تھے ۔ میں نے ماموں سے دکھی لہجے میں کہا۔

ماموں جان ہماری وجہ ہے آپ کے گھرگی خوشیاں روٹھ گئیں ہیں مجھے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی میری مانوتو آپ وہی کریں جو۔۔۔ میری بات کا مطلب سجھتے ہوئے بات کاٹ کر ماموں تڑپ سے گئے اور بولے۔ایا مت کہو میری بیٹی جب تک میری زندگی کی ساسیں سلامت ہیں وہ بھی نہیں ہونے دوں گاجو ندا اور اس کی ماں جا ہتی ہیں تم گھبراؤ نہیں کچھ دنوں کے بعد معاملہ تھیک ہوجائے گا۔

نہ معلوم کیوں میں ماموں کے اتنا کہنے پر سسکیاں لے لے کررونے گئی تھی گرمیوں کا زور شروع ہو گیا تھی گرمیوں کا زور شروع ہو گیا تھا ہر طرف ہی گندم کی کٹائی عروج پر بھی اس کے اصرار پر ماموں مامی اور ندا کومنانے اپنے سسرال چلے گئے تھے راجو نے آج رات بارہ ہے جھے اپنے گھر میں آنے کا اصرار کیا کہ بارہ ہے جھے اپنے گھر میں آنے کا اصرار کیا کہ بیرہ خری ہیں۔

رات کے وقت خدانخواسہ ہمارا ملنا بدنا می کا سبب بھی بن سکتا تھا میں نے انکارکرنا جا ہاتو راجو نے افسردہ کیج میں کہا۔

دیرادهرادهرکی با تنبس کر کے اپنی اپنی حیار پائیوں پر سوكئين نيندنؤ مجصة ج بالكل بمنى روهمي موتي تقي ميرا دل انجانے وسوسوں میں کھرا ہوا تھا ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا کہ رات کے اندھیرے اور تنہائی میں کسی ہے ملنے اسکیلے جار ہی تھی امی جب یوری نیند کی آغوش میں چلی کئیں تو میں نے اپنی ہمت یکجا کی اور دھڑ کتے دل کے ساتھ راجو کے کھر کی راہ لی آج زندگی میں پہلی بارا پی شفیق اور محسن ماں کے اعتماد کو مجروح کر کے خودا پنی ذات ے دھوکہ کر کے باہر کی سے ملنے کے لیے چلی جا ر بی تھی رات کی تاریکی ہرسو پھیلی ہوئی تھی دور دور ہے ٹریکٹروں کی آوازیں ماحول میں ایک عجیب ساشور پیدا کرر بی تھیں روز اندآنے جانے والے رائے میں میں پہتہ جہیں کتنی بار کری تھی شناسا راسته بهى اب مجيه اجبى معلوم مور بانقار الجمي ميں رائے میں بی سی کہ راجو میری طرف آتا ہوا وکھائی دیامیرے قریب آ کر بولا۔

میں سمجھا تھا کہ تم آنے میں خوف محسوں کرو گیائی لیے تہریس لینے چلاآیا ہوں۔۔

وہ تو میں آگئی راجواب یہی بیٹے کر باتیں کر لیتے ہیں بتاؤ کیا کہنا سننا تھا میں نے ایک جگہ رکتے ہوئے بیقراری ہے کہا۔

بحص اپنے ساتھ لینے ہوئے گھر چل پھر
ہاتیں کرتے ہیں میری جان ای جگہ راستے ہیں
ہماراد پر تک مفہر نامناسب ہیں ہوگا۔ چلوآ و نا پلیز
ماراد پر تک مفہر نامناسب ہیں ہوگا۔ چلوآ و نا پلیز
محربیہ محص میں دیر کے بعد ہم دونوں راجو کے
محربیہ محص محتے چند لحوں یونمی خاموثی گزرنے کے
بعد ابھی تک چپ چاپ بیٹھی مختلف خیالوں میں
وولی ہوئی تھی انجانے خوف نے میری زبان گئگ
اورد ماغ کومفلوج کردیا تھا۔

جواب عرض 54

اكتوبر2015



کے لیے اپنی کوشش شروع کر دی میں اچھل کر کھڑی ہوگئی اور کہا۔

نہیں راجوابیانہیں ہوگا گناہوں کی دلدل میں ضرورت ہی کیا ہے ڈو بنے کی میں تمہاری ہوں شادی کے بعد ۔میر ہےالفاظ میراساتھ چھوڑ گرینہ

-ë E

پلیز تاجی انکارمت کروتم ہوبی میری تو پھر بیا نکارکیسا افسوس ہے تبہارے روپے پرراجونے التجائیہ کہا تو میں اس کی بات کونظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کرکھڑی ہوئی۔

راجو مجھے یہاں آئے ہوئے کافی در ہو چکی ہے امی کی آئے کھل گی تو مجھے موجود نہ پاکر کیا سوچیں گی۔

بیٹھوتو سہی چلی جانا میں تنہیں یہاں رات گزرنے کو تھوڑی کہہ رہا ہوں راجو نے میری کلائی پکڑ کردوبارہ بٹھاتے ہوئے کہا۔

میں نے راجو کی آنگھوں کے رویے میں بے ایمانی کے تاثرات دیکھے۔رات کے سنائے تنہائی اور گھریں میں خود کو بچانہ سکی میری کوئی مزاحمت اللیس اور کوشش کامیاب نہ ہوسکی میری کوئی عزت راجونے زیردی لوٹ کی تو میں بے تحاشہ نے گئی میں اور کوشش کامیاب نہ ہوسکی میری کان تا ہیں اور کوشش کامیاب نہ ہوسکی میری کان تا ہیں ہے تحاشہ نے گئی ہوگئی ہے تحاشہ نے گئی ہوگئی ہے تھا شد

راجوتم نے اپنے گھر بلا کرمیرے ساتھ اچھا نہیں کیا اس سے پہلے کہ میں آنے والے وقت میں جب کا تماشہ بن کرموت کے گلے لگا لوں میں تبہارے گھر مرنا پہند کروں گی۔

میں نے بیکی کی تاروں کونو چنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو راجو نے مجھے بڑے پیار سے سمجھانا شروع کردیا۔

تاجي مين ايخ موقف پرسو فيصد قائم مور

راجو اس سکوت کو توڑتے ہوے میرے پاس آ کر بیٹھ کر کہنا شروع کر دیا۔

ہا ہے شادی کرلوں بابا ہے اس سلیے میں ان کی ان بن چکی ہے میر ہے مواقف ہے بھی آم آگاہ ہو چاہے حالات کچھ بھی صورت اختیار کر لیس میں اپنی پیاری تاجی ہے مثلنی تو ڈکر ہا ہے شادی ہر گرتہیں کرنا گوارہ کرتا اگر بابا ای کومنا کر گھر لے آتے ہیں تو امی ہے میں اپنی منوالوں گا گھر لے آتے ہیں تو امی ہے میں اپنی منوالوں گا اور اگر بابا انہیں گھر لا سکے تو اگلے روز میں ای کے اور اگر بابا انہیں گھر لا سکے تو اگلے روز میں ان کی پرواہ منوا کر ہی آوں گا بصورت دیگر میں ان کی پرواہ کے بغیر تہم ہوں گے خوشیاں ہوں گی بس پھر چند دنوں بعد ہی ای اور خوشیاں ہوں گی بس پھر چند دنوں بعد ہی ای اور خوشیاں ہوں گی بس پھر چند دنوں بعد ہی ای اور نمیں گھر آ جا نمیں گی ہملا کے وہ بال پررہ سکیں گھر آ جا نمیں گی ہملا کے وہ بال پررہ سکیں گی ہملا کے دہ وہ بال پررہ سکیں گی

یں بارے اندرخوشیوں کے ترانے گونج اٹھے میرے اندرخوشیوں کے ترانے گونج اٹھے تھے راجو کے الفاظ سن کر مجھے اپنی منزل قریب دکھائی دینے لگی تھی۔

تم تحتے الیجھے ہوراجو میں نے تمہیں پندکیا ہے میں تہیں جا ہی کہ تمہارے گھر والوں کی وجہ ہے میں کہیں اور کی ڈولی میں بیٹھوں وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا جب تم کسی اور ۔۔۔میرے ہونٹوں پر اپناہا تھ رکھ دیا اور ہات ادھوری ہی رہ کی ایساسو چنا بھی نہ میری جان ہم سدائی رہیں گئے راجو نے جھے پھر اپنے قریب کرتے ہوئے ۔ کے راجو نے جھے پھر اپنے قریب کرتے ہوئے ۔ ایساسو چنا بھی نہ میری جان ہم سدائی رہیں اس کے راجو نے جھے پھر اپنے قریب کرتے ہوئے ۔

پیار بھری ہاتیں ہونے لگی۔ پھر میرے ہوش وحواس کھو گئے اور میں راجو میں نے کی قربت میں اس قدر مستفر تی ہوئی کہ وقت گزر ہاتھ بڑھایا تو ر نے کا احساس ہی نہ رہا اس قبل کہ میں راجو ہے کھر شروع کردیا۔ جانے کی اجازت کیتی راجو نے حدسے گزرنے تاجی میر

جواب عرض 55

اکتوبر2015

Section

کے پاس گئے ایک ماہ سے زِائد ہو چکے تھے مرروز اس کا شدت ہے انتظار کرتی راتیں بے چینی کے عالم میں جاگتے ہوئے گزررہی تھیں اس دوران مجھے اسے اندر تبدیلی کے اٹار نظر آتے محسوس ہونے کیلے تو میری روح تک کانے کئی سوچیں منشتر ہوتی کئیںعم وغصے کی آگ نے میرے وجو د کواپنی پلیٹ میں لے لیا اگر خدانخواستہ راجواپی مال بہن سے ہار گیا تو میرا کیا ہوگا ذات بدنا می رسوانی در بدر کی تھوکریں میرا نصیب ہوتی میری ای جس نے میری خاطر اپنی جوانی کو قربان کر یے میری ذات پرسوہانی امیدیں وابسة كررهي ھیں ان پر کیا گزرتی زمانے کو کیا منہ دکھا تیں طعنے اور بدنامی کے خوف میرے اندر آندھیاں چلارهیس معلوم ہوا كرراجو بهى آميا ب اور وه بهى اكيلا بى بات واضع نہیں ہوسکی تھی معاملہ کیا صورت اختیار کیے ہوئے ہے بورا ہفتہ گزرنے کو تقامرا بھی تک راجو مارے کھر جیس آیا تھا مجھے دال میں کالا سامحسوس ہونے لگا تھالىلى بخش صور تحال راجو سے ملنے كے بعدمعلوم ہوسکتی تھی۔

ایک شام موقع طنے پرراجو کے گھر چلی می درازہ بند تھا میں نے بلکی ی دستک دی تو چند ہی لمحول میں دروازہ کھلا راجومیرے سامنے کھڑا تھا مجھ پرایک نظر پڑھتے ہی دروازہ دوبارہ بند کرنے \_گااس کے چرے پراجبی بن میں ساری زندگی نہیں بھلاسکوں کی ۔افسوس ہےراجوندا ندرآنے کوکہانہ ہی حال احوال کا یوجھ

کون این تاجی میراتو تم ہے کوئی تعلق تہیں

مجھ پر بھروسہ کر دیرسوا کر میں ای جان ہے بات نه منوا سکا تو جو جی میں آئے میرے ساتھ کر لینا میں خدا کی متم کھا کرتم سے مردوں والا وعدہ کر کے یقین دلاتا ہوں کہتم سے بھی دھوکہ ہیں کروں گا بلكه جلدى شادى كرلول گاايمان \_\_\_\_

اگر میں اس کی باتوں پر یقین نہ بھی کرتی تو راجو كاكيابكا زعتي تفي يرور وكرميرا براحال موكياتها ميرى عزت لٹ چکی تھي خاک ميں مل گيا تھا ميرا وقار میں اپنی نظروں میں کر کئی تھی تو زندگی ہے بیزا ر ہوگئی ایسے جینے ہے تو بہتر تھا میں خود کشی کر لیتی مگرییسوچ کر کہخودکشی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے تو مجھ سے پہلے یعنی عزت کٹاتے ہی حاصل کرلیاتھا مكر خداوند كريم دلول كے بعيد خوب جانتا ہے اس میں میری جومرضی اورارادہ اپنی محبت اینے پیار پر اعمادكرنے كى عظيم غلطي مجھ سے سرزرد ہوگئ تھي جس كى سزا محصل كئ تفي عزت لث جانے كاغم مجھےاندر ہی اندر دیمک کی طرح جانبے لگا تھا مگر پھر بھی مجھے راجو پر یقین تھا کہ وہ مجھے تھرائے گا تہیں بلکہ اپنی محبت اور مسم و وعدے پر قائم رہے گا بس بہی سوچ کرخود کوسلی ہوجاتی اور ای سہارے یرزندگی گزارنے کی۔

ماموي تاكام واليس لوث آهية ممانى اورندا نے یہ کہد کر کھر آنے سے انکار کردیا کہ جب تک راجوتاجی سے منتنی جبیں تو ر دیتا ہا ہے شادی کا مبیں کہسکتا تب تک ہم کھر نہیں آئیں گی۔ مجھے اپی امیدوں پر پائی پھرتا ہوا محسوس ہونے لگا مراب آخری امیدراجو برطی جو مجھے يقين تفلا أكرراجوا يي بات ير بعند تفاتو مال بيمي ہے بھی ہیں منواعتی میں راجو برآس امید لكائے ميرے دن رات كزرتے رہے راجوكو مال

جواب عرص 56

2015,51



کافی اثر و رواخ رکھتے ہیں نے ٹالٹی کردار ادا کرتے ہوئے ماموں اورممائی کے درمیان غیر مشروط طور برصلح كروا دى مجههشب روزتو نارال اندازے گزر گئے مگر پھروبی تو تو اور میں میں ہونے لگی نتیجہ بیڈللا بید ونوں ماں بیٹی نے ماموں کو تشدد کا نشانا بنایا راجو نے اپنی ماں و بہن کا ساتھ ویتے ہوئے اپنے سیکے باپ کی بعربی کروالی اس جنگ میں پورے کھرانے میں انتشار پیدا کر دیا دیا تھا نوبت غلیحد کی پرآگئی ماموں نے ممانی کو طلاق دے وی راجو اور ندا کو این جائداد سے عاق کر دیا وہ لوگ ماموں کی جان کے دریے ہو کئے ہیں پھر ماموں کےخلاف بہت پچھ بولے۔ الله جانے فی فی آ کے کیا ہوتا ہے۔

تاجی این د که جری داستال سنا دی میری پلوں برارزتے ہوئے آنسوؤں کے مولی می میں بنچ کرنے لکے میں نے انسائی ناتے اسے کے لگایا اور اسکی ڈھارش بندھاتے ہوئے کہاتم نے خداکی ذات پر بھروسے رکھا ہے وہی انصاف كرے گااى طرح بى صبروكل سے رجودہ دان دور حبیں ہیں اب ظالم اینے انجام کوہوگا زندگی کو نئے سرے سے نارال طریقے سے گزارنا شروع کروو انشاء الله حالات تمهارے حق میں ہو تکے مجھ در بعدتاجي الحد كفرى مولى - احصابي بي جي اب مي چلتی ہوں کافی در ہو چکی ہے ای میر اانظار کررہی ہوں کی۔ تھیک ہے خداتمہارا جامی و ناصر ہوزند کی نے دفا کی تور پھر ملیں گے انشاء اللہ۔ تاجی تھر چلی منى تواى دوران جها تكير بھى آھے اور ہم شادى كى بقید مصروفیات میں مصروف ہو سکتے شادی کے

غلط جکہ پیچی ہوای سے پہلے کہ کوئی یہاں آ جائے جس سے میری شخصیت پر حرف آئے تم واپس چلی جاؤبیں ضروری کام میں مصروف ہوں۔

راجو بدستوراہے رویے میں ڈٹا ہوا بولا۔ راجوبيتم كيا كهدر بهويتم في توخدا كالسم کھا کروعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ۔

میری بات ممل سنے بغیر دروازہ بند کرنے لگامیں جلدی میں اس کے قریب چیجے کر درواز ہے کے درمیان میں کھڑی ہوگئی تھی اور پوری التجاہے

راجوتم نے مجھے برباد کر دیا ہے مجھے کہیں کا تہیں چھوڑ اتم نے اور دیکھومیرے پیٹ میں تمہارا خون برورش یا رہا ہے میں کہاں جاؤں کی اور کیا کروں کی۔

تواح--تواح--دوسرے كا خون اورا پنا كناه ميرے حصييں ڈالتے ہوئے تھے شرم ہيں آنی۔ بیا کہتے ہوئے مجھے دو تین تھٹررسید کر دیے اور دروازے ہے بی دھکے دے کر مجھے باہر نکال دیا میں دور جا کر گری ہے بی سے بلٹ کرد یکھا تو دروازه بندمو چکا تھااپی قسمت پر مائم کرتی لڑ کھڑا تے قدموں کے ساتھ دیوار کاسہارا کے کر کھر پیچی

مجھ ہی ور بعد میری کلاس فیلوراشدہ نے الى جائے والى ليڈى ۋاكٹر كے ذريع ميرامسكله حل كرتے ہوئے ميرے اندر راجو كا خون ضائع كرديا اور قدرے جان ميں جان آئى اس كے ساتهاي ناكام محبت كادلخراش انجام اورراجوكى بے وفائی کا حمرا زخم شاید میں زندگی کی آخری سانسوں تک فراموش نہ کرسکوں پھر تھوڑے ہی انگاے اختام کو پہنچاتو ہم واپس کھر آ میے کھروز ونوں بعد ہارے علاقے کے ایک زمیندارجوانا تاجی کاتصور میرے دل د ماغ پر جمایار ہا مروقت

2015,51



کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بیاتصور بھی آہتہ آہتہ دھندلاتا گیا۔

بذر بعدروز گار جهانگیرکواینے ایک رشته دار نے سعودی عرب بلوالیاان کے بغیر میرادل نہیں لگتا تھا ایک اداس می میرے اندررہے تھی اس کا اظہار میں نے جہانگیرے کیا تو انہوں نے کہلوا بھیجا کہ چند ماہ صبر کرواس کے بعد حمہیں سرزمین مقدس بلوا لول گا۔ جہابگیر کے سعودی عرب جانے کے دوسال بعد میں وہاں تھی میرے شب و روز پرسکون انداز ہے گزررہے تھے جارسال کا عرصہ ہم سعودی عرب رہنے کے بعد داکس این وطن علياً كئ اين كمر مارا خوشيون كامركزين حمیا رشته دار این برائے سبھی مارے گھرکی مبار کباود ہے آئے ان میں اظہر بھی اپنی فیملی کے ساتھ آئے البیتل چولوں کے ہار اور سیرے بنوا كرلائے تھے ادر كھر جاتے وقت جميں كھر آنے کی دعوت بھی دیتے گئے راشدہ بھا بھی تو بار بار ممیں آنے کا لہتی جیے البیل مارا شدت سے

انظارها جہاتگیر نے اگلے ہفتے ان کے گر آنے کا وعدہ کیا تھا آیک بات کا ذکرتو میں کرنائی بھول کی تھی ۔۔ ان چارسالوں میں اللہ تعالی کے کرم ہے ہمارے آئین میں نفجے ارسلان کی آمہ ہو چکی تھی ہمارے آئین میں نفجے ارسلان کی آمہ ہو چکی تھی اسلان کے آتے ہی گھر میں جیسے بہار آگی تھی حسب وعدہ اگلے ہفتے ہم اظہر بھائی کے گھر تھے ماضی میں بیتے گھات کی یاد پھر سے تازہ ہو گئی تھیں خوب با تیں ہوئیں تھیں جن سے ماحول خوشکوار فضا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں برآمدے خوشکوار فضا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں برآمدے مرک خوشکوار فضا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں برآمدے مرک خوشکوار فضا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں برآمدے مرک خوشکوار فضا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں برآمدے مرک خوشکوار فضا میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں فروخال والی میں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں خوفال والی میں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں خدوخال والی میں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں خدوخال والی میں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ میں خدوخال والی

اوی کاتصور آویزان تھیں جے دیکھ کر پچھ شناسائی کا احساس ہوا ذہن پر قدر نے زور دیا تو پچانے میں ذرا بھر دیر نہ گئی ہے ہانجی کی تصویر تھی تاجی کی طرف تاثر ات کے ساتھ میں نے بھا بھی کی طرف سوالیہ نظروں ہے دیکھا جی ہاں بھا بھی ہے میں کا سہلی کی تصویر ہے بھا بھی نے وضاحت کی جس کا سہلی کی تصویر ہے بھا بھی نے وضاحت کی جس کا مات ہی ہے میں نے تائید کرتے ہوئے کہا۔ تو تائید کی وجائی ہیں بھا بھی نے والف ہوں۔ والف ہوں۔ والف ہوں۔

میں نے ممری سائس کیتے ہوئے قدرے

و کھ سے جواب دیا۔اس سے سلے کہ میں تاجی کے بارے میں بوچھتی بھابھی نے میری مشکل آسان كرتے ہوئے تاجى كى در دبھرى كہائى سنا ناشروع كر دى رجيها كرآب كومعلوم تفاك تاجي ك ماموں اور ممانی کے خلاف جنگ چھٹری ہوئی تھی بحر فیصله بیهوا که مکان اور جار دیواری والی جگه راجو اور اس کی مال و بینی کو آور باقی جائیداد زر زمین تاجی کے ماموں کے حصے میں آئی۔راجو کی ماں نداکے لے کرائی جہن کے پاس راجو کے لیے جا کا رشتہ لینے ان کے کھر گئی مگر ان لوگوں نے بیکه کرائیس بری طرح سے محکرا دیا کر راجو ج جیے والدین کے گتاخ اور گھٹیالڑ کے سے وہ اپنی لا ڈلی و پڑھی ملسی بیٹی کا رشتہ ہر گزنہیں و ہے سکتی اس کے علاوہ بھی ہمانے ندا اور اس کی مال کی \* خوب بے عزتی کی جائیداد سے عاق ہونے کا طعنه ديارا جوكوكنكك اور والدين كانا فرمان كههرجو ہے عزتی کی اس کا مجرا رہے ہوا پھر دونوں ماں ببيقي كمرينجي سارا ماجرا راجوكو كهدسنا ماصرف يبي

اکتوبر**2015** 



قیدہوکررہ گیا تھااس کے پاس اتنا پیدنہ تھا کہ ندا
کو تلاش کر سکے پھر جنم پر انگلی کیے اٹھا تا تو اب
گھر بلواخراجات کے لیے تنگدی کا شکار ہو گیا تھا
دوستوں سے شادی پر جوقر ضہ لیا تھااس کی ادا لیگی
نہ ہونے کی وجہ سے وہ پہلے ہی بہت پر بیٹان تھا
اب تو فرح بھی مسکے والوں سے روز روز خرچہ
وغیرہ لے کر تھک پھی تھی اسے تو محبت کی شادی
کرنے پر طعنے ہی ملنے لگے راجو کی شادی کو دو
سال سے او پر ہو گئے تھا گر ابھی تک ان کا آتگن
اولا دجیسی نعمت سے محروم تھا۔ نداکو بعد میں معلوم
اولا دجیسی نعمت سے محروم تھا۔ نداکو بعد میں معلوم

باب بھی ہے اس نے شور محانا جاباتو اسے خاموش

كرديا كياتفا\_ اب ندا سوائے رونے اور پشیان ہونے کے کربھی کیا علی تھی بچم کی دوسری بیوی کواس کے كهرمين تشكيم كيا كميا اور نه ابميت سي تمي سجي اس ے نفرت کرتے تھے بھم کے بچے ہروفت نداکی بعزتی كرتے رہے جم سے شكائت كرتی توالنا مورد الزام تقبراتے لہذہ اس کا جینا اس تھر میں اجیرن ہو گیااس نے تو مجم کی رفاقت میں سوہانے خواب دیلھے تھے اب زندگی کا ایک ایک لحدا ہے ڈے لگا تھا ہر وقت رولی اور پیٹتی رہتی تھی خود و ہ ماں بین الگ ہے ستانی سوئے صبر کے وہ کرتی کیا ایک روز مجم نے ندار ترس کھاتے ہوئے کہا كه چلومهيس تهاري مال سے ملوالا وُن وہ جو يجم كرب كى جم الني علقى سليم كرت موئ معافى ما تک لیں گے اگر راجونہ مانا تو تدانے بھائی کے ارے میں خدشے کا اظہار کیا۔اے بھی راضی کر لیں کے بداتنا مسلم علین نہیں ہے جتناتم جھتی ہو نہیں کہ رشتہ ہے انکار کر دیا گیا ہے بلکہ ان کی خاصی بے عزتی بھی کی گئی ہے۔

خاصی بے عزتی بھی کی گئے ہے۔

راجو کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا کیونکہ ہما

کو راجو بہت پسند کرتا تھا اس کی شرمندگی اور
صدے نے راجو کو بستر پر لگادیااس کے بعد ہما کی
ایک اچھی فیملی میں شادی ہوگئ ہماا پے گھر خوش
ہوئی پارلر میں کام کرتی تھی وہاں پر فرح نامی لڑکی
بیوٹی پارلر میں کام کرتی تھی وہاں پر فرح نامی لڑکی
بیوٹی پارلر میں کام کرتی تھی وہاں پر فرح نامی لڑکی
جو گام کرتی تھی ایک ہی دکان پر ایکھٹے ملازمت
بیوٹی بار بہتا تھا فرح کی ملاقات راجو سے ہوئی تو
بات شادی تک جا پیچی وہ کتنا درد ناک منظر ہوگا
جب سگا اکلوتا بیٹا دہلیے کے روپ میں بارات
کے ساتھ جارہا ہو باپٹم وائدوہ کی کیفیت میں
غیروں کی طرح سڑک پر کھڑ اآنے سو بہارہا ہوجس
غیروں کی طرح سڑک پر کھڑ اآنے سو بہارہا ہوجس
غیروں کی طرح سڑک پر کھڑ اآنے سو بہارہا ہوجس
غیروں کی طرح سڑک پر کھڑ اآنے سو بہارہا ہوجس

شادی کے بعدراجو نے فرح کودکان پرکام
کر نے ہے منع کردیا ندااب اکیلی دکان پرجانے
لی اور ساتھ دکان کے مالک الجم سے شق کی
پینگیں بڑھانے لگی فرخ کوہم ہوا تو اس نے راجو کو
ہتایا راجو نے اپنی بہن کو سمجھایا اور دکان پہ جانے
ہتایا راجو نے اپنی بہن کو سمجھایا اور دکان پہ جانے
ہتا ہوئے ہو کے دیا ندا نے صرف انکار ہی ہیں کیا
جم کے ساتھ کی جگہ اکھنے موٹر سائیل پرسوار
ہوتے ہوئے دیکھا تو شام کو گھر آنے پرندا کر مارا
ہوتے ہوئے دیکھا تو شام کو گھر آنے پرندا کر مارا
ہوتے ہوئے دیکھا تو شام کو گھر آنے پرندا کر مارا
ہوتے ہوئے دیکھا تو شام کو گھر آنے پرندا کر مارا
ہوتے ہوئے دیکھا تو شام کو گھر آنے پرندا کر مارا
ہوتے ہوئے دیکھا تو شام کو گھر آنے پرندا کر مارا

اكتوبر2015



ہوں راجو کا غصبہ دور ہو گیا کیونکہ وہ تو وہ تو کوڑی كوزى كامختاج موكرره كميا تقااتنے سارے نوٹوں کود مکھ کراس کا غصہ شنڈانہ ہوتا تو اور کیا ہوتا ویسے بھی جم کی طرف سے اسے مزیدرقم ملنے کا عندیہ بھی مل چکا تھا جس ہے وہ اپنا قرض ا تارسکتا تھا اورساتجه كوئي من پسند كار وبار بهي شروع كرسكتا تفا مجم الحكے روز اپنے گھر روانہ ہو گیا ہے کہہ کر پیے وہ تین جاررز بعد ندا کو لینے آئے گا اور راجو کے کیے کچھ رقم اور لیتا آئے گا جس سے راجواہے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہوجائے گا۔ تین جارر وزِ گزرے مرجم نہ آیا انظار کی گھڑیاں طویل پیڑلی کئیں بورے بندرہ دن بیت گئے رقم آئی نه مجم سولهوي دن سيح مجم آيا تو خال ماته صرف دو جارسوروینے ندا کرخر جہ دینے کے کیے اور کہا اس ہے تم کزارہ کروفی الحال یہی رہو کیونکہ میری پہلی بوی نے تہاری خاطر ناراض ہوتے ہیں بلکہ اب تو میرے ماں باب بھی یہی جائے ہیں کہتم اپنی مال کے ساتھ اس کھریس ہی رہومیں مہیں خرچہ وغیرہ یہاں سے جایا کروں گا۔ندایر حرتوں کے بہاڑتوٹ پڑے۔ بیم کہدرہے ہوجم۔ندا کھ کہنا جاہتی تھی مکراس کی بات کو کاٹ کر بھم اے پھر خاموش كرديا \_ نداجس طرح تمهاري اي وراجوكو ہم نے منالیا ہے اس طرح میں اپنے کھر والوں کو بھی راضی کر لوں گا تھوڑ ہے ہی دنوں بعد میں مہیں یہاں سے لے جاؤںگا۔ یہ باتیں ہورہی تھیں کہ راجو آ سیا عجم نے راجوکود کھے کر پیپول کے متعلق بتایا کہ ایک دوست ے رقم کنتی تھی وہ الکے ماہ ملے گی تو دے جاؤں گا راجونے خاموشی اختیار کرلی بھلا اس نے عجم سے قرض تھوڑی لینا تھا کہ بچم سے ناراض ہوتا محرراجو

ندا بھی اپنی مال سے ملنے اور صلح کرنے کا سوچ ربی تھی کہ مجم نے اس کی بیمشکل حل کردی۔

ندا تجم کے ساتھ اپنی ماں سے ملنے کی جار د بواری میں پیچی راجواس وفت کھریے ہیں تھا ندا کی ماں نے انہیں دیکھتے ہی نفرت سے مند موڑ کیا ندا نے معافی مانکنے کے لیے ہاتھ جوڑے ہی تھے کہ اس کی ماں نے مکان کوسر پر بٹھالیا خوب دل کی بھڑاس نکالی بھم کو دیکھے کرتو اس کے اوسان خطا ہو کئے تھے اپنی جوان بنی کے ساتھ ایک پینتالیس سال شوہر کا وجود بذات خوداس عذات ہے کم نہ لگا۔ دونوں میاں ہیوی ماں کے قدموں میں کریے پڑے تصاور کلے معافیاں مانگنے آخر ہو مال تھی اے ندا برترس آگیا۔ندا کے ساتھ مجم کو بھی اس نے معاف کر دیا وہ تو کی ہے اینے دل میں ندا كرد ليھنے كے ليے بيتا بھى شام كوراجوا بى بيوى طرح کے ساتھ کھر آتا کھر میں ندااور بھم کود مکھ کر مارنے بر حاتو ماں درمیان میں آگئی۔

راجو بیٹا میں سلیم کرتی ہوں ندانے اچھا تہیں کیا تھااس میں جم بھی برابر کا شریک ہے اپنی علظی کی معافی مانگنے اور ہم سے سلح کرنے کے لیے بید دونوں چلے آئے ہیں کسی کومعاف کر دینا ای انسانیت کا دوسرا نام ہے۔ کھر آئے وحمن کا ساتھ بھی براسلوک جبیں کرتے لوگ بیاتو پھر بھی تہاری سی بہن ہے ہاور بہن کے سوہاگ کے کیے بھم کو بھی معاف کردوجو ہونا تھاوہ تو ہو چکا ہے ماں کا براٹر لیکچرا بھی جاری تھا کہ جم نے اپنی جیب ے یا ی برار کے نوٹ نکال کرراجو کی گود میں

ڈال ڈیئے۔ بیلو بھائی اس کا گھر کا خرچہ سنجال لوا کرتم کوئی کاروبار کرنا جا ہے ہوتو میں تمہاری مدد کرتا

اكتوبر2015

جواب عرص 60



اس دوران مجھےنور جہاں کا ایک گیت یادآ نے لگا بیاردی کہانی لوکولیتھے آ کےرک گئی ہاسے آل تو شروع ہوئی ہنجواں رے مک گئ میری آنکھیں برسے لی میراجی سےخون کا رشتہ تو نہیں تھا صرف انسانیت کے ناتے خلوص و پیارکارشته تقااس کا دکھ مجھے اپناسامحسوس ہونے لگا اٹھ کر میں تصویر کے نزدیک ہوگئ دھندلائی آتھوں ہے اس کی طرف دیکھا۔تو مجھے ایا لگا كه جيسے تاجى سكياں لے لے كر مجھ سے كهدرى ہودیکھا بی بی جی میری محبت کا انجام اورقسمت کا فيصله منزل تو نصيب والول كوسلت بين اورخوشيان ہر انسان کے نصیب میں کہاں۔ آنسوؤں کی الریاں میری آنکھوں سے شدت کے ساتھ بہنے لکیں ایک تو قف کے بعد دوبارہ تصویر پرنگاہ ڈالی تو تاجی کے جسے لب ملے اور وہ کہدر ہی ہو۔ بی بی جی آپ تو مجھے ندرونے کا کہتی تھیں اور آج تو آپ خودرور ہی ہیں۔ پلیزی کی جی آپ مت روئیں مجھ ہے جہیں و یکھا جاتا۔ پلیز پلیز بی بی جی۔ روتے روتے میری بھی سنگیاں ٹکلنے لگیں اور میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی تصویر کے سینے سے لگایا تو ایک طمانیت کا احساس ہوا جیسے کوئی ا پنول کو کھو کے یا لے تو ایک انجانہ سا سکون مل جاتا ہےراشدہ بھابھی نے سنجالا ان کے دلاسہ ویے پر میں کھے در بعد قدرے نارمل ہوئی برآ مدے سے باہرآ کر دیکھا تو سورج کی پہلی کرن ایک دن کے اختام کی خبریں ساچکی میں نے اداس نظروں سے دیکھا تو دور افق پر ڈو ہے ہوا سورج این آخری منزلول کوالوداع کهدر باتها \_

یہ بات کھنگی ضرورتھی کہ جم اس سے صرف بہانہ بنا رہا ہے ۔۔ جم اپنے گھر جلا گیا۔ندا اور فرح کے درمیان ان بن شروع ہوگئ جو روز بروز طویل پکڑتی گئی۔ایک روز تو بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی اور فرح اپنا ضروری سامان لے کراپنے میکے چلی گئی اور اور پھر دو ماہ بعد ان کی علیحدگی ہوگئی رہی بات ندا کی تو ایک روز اس کو بھی ڈاک کے ذریعے طلاق نامہ آگیا یوں پھریے گھرانی تین حصوں میں طلاق نامہ آگیا یوں پھریے گھرانی تین حصوں میں تقسیم ہوگیا۔

راشدہ بھابھی نے کہانی ختم کی تو مجھے احما سے ہوا کہ قدرت نے راجو سے سی قدرانقام لیا ہے کہ نہ گھر کا رہانہ باہر کا سب بچھ ختم ہوگیا ایک لڑکی سے زیادتی کے بدلے اس کی جو بے عزتی بدنا می ہوئی اور پھر گھریلوسکون بھی غارت ہوگیا بدنا می ہوئی اور پھر گھریلوسکون بھی غارت ہوگیا بھلاس کے دامن میں سوئے دکھوں آ ہوں اور پر بیٹانیوں کے اور کیارہ گیا تھا ہوسکتا ہے آ گے بھی اس کا حشر برا ہو میری نظریں تاجی کو تصویر سے مرکزی اس کا حشر برا ہو میری نظریں تاجی کو تصویر سے کمرائیس تو میں نے حجمت بھا بھی سے مرکزی اور کہاں زندگی گزاررہی ہے۔ نے تاجی اور کہاں زندگی گزاررہی ہے۔ اور کہاں زندگی گزاررہی ہے۔ اور کہاں زندگی گزاررہی ہے۔

بھابھی نے ایک سردآ ہ جری تصویر کی جانب
دیکھتے ہوئے پرنم آ تھوں سے کہا۔ ہاں۔ ہاں
۔ یہ بیچاری جب راجو کی شادی تھی تو ایک دن پہلے
اس نے گاؤں چھوڑ دیا تھا اور آج تک واپس نہیں
آئی خدا کومعلوم ہے تا جی کہاں ہے اور کس حال
میں ہے زندہ بھی ہے یا مرکئی ہے البتہ اس کی مال
تاجی کے گاؤں چھوڑ جانے کے تین ماہ بعد اللہ کو
پیاری ہوگئی اور تاجی کا ماموں اپنی زندگی کے بقیہ
دن پورے کر رہا ہے راشدہ بھا بھی خاموش ہوگئی

اكتوبر2015



### ا دھوری محبت

#### -- تحرير-ارم ارسه-احمد پورشر قيه---

شنرادہ بھائی۔السلام علیم۔امیدہے کہآپ خیریت ہے ہوں گے۔ میں ایک کہائی کے سیاتھ حاضر ہور ہی ہوں اس کاعنوان میں نے ادھوری محبت رکھیا ہے امید ہے کہ آپ کو پہندا ئے کی۔ میں نے پہلی بار کہانی لکھی ہے لکھنے کا بہت ہی شوق ہے لیکن میرابیشوق يورانبين موا \_إميد ہے كماب آب ميرانيشوق بوراكرين كيس ميشه آپ لوگون كوا چھى دعاؤل میں بادر کھوں کی۔قار تین کرام لینی لکی آیے کو بیکہائی مجھے آپ اپنی رائے ہے ضرور نواز ہے گا آپ کی رائے میرے کیے بہت بی اہم ہوگی۔ تا کہ مجھ میں لکھنے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ ادارہ جواب عرض کی پالیم کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرد ہے ہيں تا كەلى كى دل كىلى نە ہواور مطابقت بخض اتفاقيہ ہوگى جس كا ادارہ يا رائٹر ذ مەدارىبىس ہوگا۔اس کہائی میں کیا کچھ ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پند چلےگا۔

> خوشی خوشی کھر میں داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں شایرتھا۔ ای ای کہاں ہیں آپ جلدی آئیں زرینہ جلدی ہے آئی اور بولی۔

کیا ہوا کیوں پیخ رہی ہو مہیں پیتہ ہے نال تمہارے ابا کا اتنی او کچی آ واز س کروہ مہیں مار ہی ڈالیں گے بیرکیا ہے تمہارے ہاتھ میں۔

امی کتنا اچھا کپڑا ملا ہے اورسستا بھی بہت ہے۔وہ خوشی سے بولی۔

دکھاؤ ہاں کپڑاتو اچھا ہے کیاریٹ لگایا ہے د کاندار نے۔ای نے پوچھا۔

امی بیالک سوہیں روپے میٹر ہے اس نے

صرف ساٹھ روپے لگایا ہے۔ کیا ساٹھ روپے میں لگایا ہے کمال ہے اللہ اے خوش رکھے اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے اس کے بہت عطا کرے بیٹا دنیا میں ایسے

لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دل میں رحم ہوتا ہے غریبوں کا احساس ہوتا ہے زرینہ بولی پرکل تم ایسا کرنا دو تین دن میں تم اور کپڑا لیے آنا وائٹ کلر کا ہو میں تیہاری دونوں چھوٹی بہنوں کی بھی ور ذیاں بنادوں کی بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کل تم کا لجے ہے جلدی آجانا ہم دونوں ہی ایسے کیڑا کینے چلیں گے تبہارے ابا کے آنے سے پہلے پہلے ہم جلدی آ جائیں گے تا کہ انہیں پیندنہ چل سکے جی امیِ جان۔ میں کل جلدی گھر آ جاؤں گی پھرچلیں گے کہیں ایبانہ ہو کہ۔۔ ابتم منيه باتھ دھوکر کھانا کھا کرتھوڑ ا آ رام كراو بہت تھكي گئي ہو گی ۔۔ پر كل نے ہاں ميں سر ہلا دیااور چلی گئی۔

عرزم جلدي جلدي گا بكوں كو فارغ كرر ہاتھا آج گا ہوں کارش بھی بہت زیادہ تھاعرزم نے





پہلے پہلے گھر چلو کہیں وہ آگئے تو میری شامت آجائے گی۔

عرزم کی بار بارنظریں بھٹ رہی تھیں پرگل کی طرف جارہی تھی اور برگل بھی ادھر اور بھی ادھر و کیھے لگ گئی وہ تھی جھی تو بہت ہی خوبصو رہ جوایک بارد کیے لیٹا تو بس د کھتاہی رہ جاتا تھا اور بر فتع کے نقاب میں تو اس کا چہرہ ماہتاب کی طرح چیک رہاتھا وہ میں تو اس کا چہرہ ماہتاب کی طرح چیک رہاتھا وہ دونوں نے جلدی جلدی کپڑا خریدا اور گھر آگئ میں تو اس کی آخھوں کے محسول ہوئی تھی بار بارعرزم کا چہرہ اس کی آخھوں کے موئی تھی بار بارعرزم کا چہرہ اس کی آخھوں کے مائے جاتا تھا۔ پچھ بھی آرہا تھا کہ اسے کیا ہوگی آب اور چود بھی اسے نیز نہیں آرہا تھا کہ اسے کیا ہوگی آب اس کی آخھوں کے مائے جاتا تھا۔ پچھ بھی تر اپنے کے باوجود بھی اسے نیز نہیں آرہا تھا کہ اسے کیا ہوگی تھی ہوگی ہیں در میں امی تیز ہوگی ہیں۔ تیارہوگی تھیں۔

چلواب جلدی چلو واپس بھی آنا ہے کہیں تہارے ایا آگئے نال تو خیر نہیں ہے ہماری۔
فریحہ کو لے کر وہ دونوں عرزم کی دکان پر موجود تھیں عرزم تو جیسے انظار میں ہی بیٹے تھا تھا پرگل کود کی کراس کی آگئی جرزم نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیافر بجہ سے بولا۔
ان کو ہاتھوں ہاتھ لیافر بجہ سے بولا۔
فریحہ بولی برسوں تو آئے تھے لگتا ہے بھول فریحہ بولی برسوں تو آئے تھے لگتا ہے بھول گئے ہیں عرزم بھائی یا کوئی اور بات ہے۔
گئے ہیں عرزم نے آنکھیں چرالیں پہلے چائے پھر کوئی اور بات ہے۔

ئے منگوائی پھروہ سب لوگ خوشگوار ماحول

میٹر کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی اوراپنے
ابا جان کی کپڑے کی دکان پرائلی مدد کرنا شروع
کردی تھی وہ شبح دس ہیجے دکان پر آتا اوررات
گئے ہی دونوں باپ بیٹا کی گھر کو واپسی ہوتی۔
عرزم اور دلا ور دوہی بھائی تصدلا ور چھوٹا تھا اوروہ
پڑھتا تھا عرزم چاہتا تھا کہ اپنے ابا کے ساتھ کام
میں ہیلپ کر کے کاروبار بڑھ جائے اس طرح ابا
میں ہیلپ کر کے کاروبار بڑھ جائے اس طرح ابا
کا کچھ بوجھ کم ہوجائے گا اوران کا دکھ بھی کچھ کم
ہوجائے گا اوران کا دکھ بھی کچھ کم

آج برکل جلدی کالج ہے گھر آگئی پہلے وہ اپنی دوست فریحہ کے ساتھ کپڑے خریدنے گئے تھی آج امی کے ساتھ جانا تھا اس کے اہا بہت سخت تھے وہ اے کہیں جانے نہیں دیتے تھے سوائے کالج کے میٹرک کے بعد انہوں نے آگے پڑھنے ہے منع کردیا تھالیکن ای کی بہت کوششوں اوراس کی خود کی منت ساجت کے بعدا سے اجازت ملی تھی جب ابا گھر میں ہوتے تو برگل اور چھوٹی بہنوں کا سائیں رکی ہوئی تھی خود امی کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہان کو کچھ بول سکیں اگر بھی امی کچھ کہہ بھی دیتی تو ایا انہیں مارنے لگ جاتے تھے برگل جب کالج جاتی تو پوری پوری طرح بر تقعے میں لیٹی ہوئی ہوئی تھی اس دن بھی فریحہ زیردی بازار لے کر کئی تھی برگل بہت ڈررہی تھی کہ کہیں ابا گھرنہ آ جا میں۔ جلدي چلوگھ

فریجہ اے سمجھارہی تھی کہدرہی تھی۔ پچھنیں ہوتا یار بھی گھر سے بھی نکلا کروآ خرکب تک ڈرڈر کرگھر میں بیٹھی رہوگی۔ کرگھر میں بیٹھی رہوگی۔

جواب عرض 64

اكتوبر2015

عالم المراقع المراقع ميت المراقع زور سے دھڑک رہاتھا جب رش کچھ کم ہوسا تو وہ ہمت کر کے عرزم کے پاس چھیج کئی اور بولی۔ تم یہاں کیوں آئے ہوا کرکوئی کسی نے و مکھ لياتو پية بہيں كيا ہوگا پليزتم چلے جاؤ۔

عرزم بولائم ڈرومت جلدی سے بائیک پر بیٹھ جاؤ۔۔۔ بہت اصرار کے بعد وہ جلدی سے بائل پر بینے کئ عرزم نے بائیک ایک پارک میں روکی یارک میں زیادہ رش ہیں تھاوہ دونوں یارک میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے پرکل کی ڈرہے جان نکلی جارہی تھی۔

ڈرومت میں تہارے ساتھ ہول کی رکھو مرزم نے اس کوحوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ وہ ایسے بھی گھر سے نکلی بھی تو تہیں تھی نہ عرزم سموسے اور بوتلیں لے آیا دونوں کھانے لکے برکل شرم ہے متی جارہی تھی عرزم نے پرکل کا ہاتھ پکڑ کر چوم ليااور بولاب

تم میری پہلی اورآخری محبت ہواور مجھ سے شرماری ہوریل بولی۔

میں نے بھی سی او کے سے بات نہیں کی آج چہلی بارتم سے بات کررہی ہوں اور تم نے ميرا ہاتھ چھوا ہے۔

یه با تیں من کر عرزم بہت خوش ہوا کہ جس ہے محبت کی ہے وہ ایک یاک دامن لڑ کی ہے باتین کرتے کرتے نجانے کتنا ٹائم کزرگیا پتہ ہی مہیں چلا بہت سی قسمیں اور بہت سے وعدے کئے دونوں نے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائی عرزم کے ساتھ برکل کو بہت اچھا لگ رہاتھا جی

تھوڑی جلدی ہے آپ کپڑادکھا تیں۔ جي آنٽي اجھي ليس۔

عرزم نے کپڑا نکال کر دیا ای نے دو فمیضوں کا کپڑالیاعرزم نے اس ہی قیمت میں ریٹ نگایا جس قیت میں پہلے برکل فریحہ ہے ساتھ کے گئے تھی پھروہ جانے کے کیے اٹھنے لگے تو عرزم نے قریحہ سے کہا۔

مجھئی آج بہت جلدی ہے آپ کو۔ ہاں جی کام بہت زیادہ ہے اس کیے۔ اجِهاا پنافون تمبرتو دیتی جا میں۔ کیلن جناب ان کے پاس موبائل ہی ہیں ہے۔فریحہ نے بتایا۔

احچھا پھراپنا تمبردیتی جائیں اور ہیلپ بھی کرویا کرنا جاری تھوڑی ہے۔ احیماجی جو علم آپ کا فریحہ بولی۔ پھر قریحہ نے اپنا تمبرد سے دیا۔ جاریا کے دن کے بعد عرزم نے فریجہ کو کال ملائی سلام وعا کے

بعدعرزم نے کہا۔ اس کی بات کرواوے برگل ہے۔ تھوڑ امشکل ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں میں اس سے رابطہ کرنی ہوں اتنا کہہ کر اس نے فون بند کردیا اور کچھ دہر بعد پھر کال کی تو اس نے کل کی بات کروادی کل کی آواز سنتے ہی عرزم نے اپنی محبت کا اظہار کردیا جس کا جواب برکل نے بھی ہاں میں دیا ہیس کر عرزم جیسے ماکل ہو گیاتھا خوشی ہے کائی باتیں کی پھر کال بند ہوگئی يركل تو خوكو د نيا كي خوش تصيب لز كي مجھ رہي تھي آیک دن جب برگل کا آئے چھٹی کے بعد گیٹ ہے۔ جا ہتا تھا یہ بل پہیں رک جائیں برگل ایک دم نکل رہی تھی تو گیٹ ہے کچھ دورعرزم کھڑانظر آیا کھڑی ہوگئی۔ وہ ڈرک مارے ادھرادھرد کیھنے لگی اس کا دل زور پلیز بہت دیر ہوگئی ہے ابا آ جائیں سے اور

اكتوبر 2015

جواب عرض 65

Section

بائلے ہے اترتے ہوئے دیکھ لیابس پھر کیا تھا گھر میں داخل ہوتے ہی ابانے برگل کو مارنا شروع

کردیا۔ مم ذات کون تھاوہ کمپینہجس کے سیاتھ گل ر چھرے اڑا کرآ رہی ہو۔ بتا یہی پڑھنے گئے تھی ہے غيرت بول كون تفاوه ـ

آج پیتہیں کیا ہونے والاتھا پرکل کو مار مار

كراس كے باب نے آ در مول کرد يا تھا۔ ابامیں اس سے بیار کرئی ہوں اور ای سے شادی کروں کی ۔ برکل نے ہمت کی اوروہ سب

پچھ کہدد یا جواس کے دل میں تھا۔ تیری آئی ہمت ہوگئی کہ تو میرے آگے بولنے لکی ہے اورائے لیے لڑکا خود پیند کرنے لگی ہے۔ یہ کہہ کر ابانے اسے پھرے مارنا شروع كرديا\_آج سے تيرا كالج جانا بند كھرسے نكلنا بھى بندجھی پھرامی ہے بولی اگر پیکھر سے باہرتھی قدم باہر بھی رکھا تو سمجھ لینا تمہاری خیر تہیں ہے میں اس كالنظام كرتابول\_

جلدی بیر کہد کروہ کھر سے باہرتکل گئے امال نے آگے بڑھ کر برگل کواٹھایا اور کمرے میں لے آئی اور بولی۔

بيتونے كياكيا تھے پت ب تيرے باپكا ملے ہی کیا جینا کم حرام تھا جواب تیری وجہ ہے اور ہو گیا برکل نے روتے ہوئے اپنا چہرہ او پر کیا

کیوں امی کیا ہم ساری زندگی یوں ہی ور ڈریے اور ماریں کھا کھا کر کاٹ لیس مجے ہاری ایی کون ی پڑھائی ہے جواتی لیٹ ہور ہی زندگی پرکوئی حق تہیں کیا ہم اپی مرضی ہے کہے بھی ہے۔ وہ ان کا غصہ عروج پرتھا۔۔وہ غصہ میں گھر نہیں کر سکتے بچپن سے لے کرآج تک ہم نے ابا سے باہرنکل گئے کہا جا تک ان نے پرگل کوعرزم کو کا یہی روید دیکھا ہے بھی انہوں نے ہم بہوں

مجھے نہ و مکھ کر پہنے ہیں کیا کرویں۔ عرزم نے اسے اتنا خوفزدہ دیکھ کریائیک اسٹارٹ کی آوراس کے کھرے کچھدور چھوڑ دیا وہ جلدی جلدی گھر چہنچے گئی۔

ای نے دیکھتے ہی ہو چھا کہاں رہ گئی تھی آج اتنی دہرینہ ہے نال تیہارے باپ کاشکر کروابھی

تک وہ آئے بہنیں ہیں گھر۔ یامی آج کالج میں کچھ دیر ہوگئی ہے پڑھائی زیادہ تھی اس کیے پرکل بولی۔

بیٹا بس خیال کیا کروجلدی گھر آ جایا کرو ۔ کہنی مشکل ہے اجازت دی انہوں نے مہیں یو صنے کی۔

جی امی آئندہ خیال کیا کروں کی ان کے آتے ہی کھر میں کہرام کچ جاتاتھا چھوٹی حصوئی باتوں ہے ای کو ڈانٹنا ہمیں تینوں بہنوں کو اینے اپنے کمرے میں سہم کر بیٹھ جاتی معیں جب ابا کھر ہے چلے جاتے تو کوئی سکون کا سانس لے یا تا عرزم اور برکل کی محبت دن بدن بردهتی جار ہی تھی اب وہ روز ملیے لکے تھے جس کی وجہ سے پرکل اکثر لیٹ ہوجانی تھی کانج سے آیک دِن اباجان کھر جلدی آ گئے تھے جب انہیں برگل لہیں دکھائی نہ دی تو زورز ورئے بولنے لگے۔

ای خوفز دہ ہوگئی کہ پتہ جہیں اب کیا ہوگا وہ ا بھی تک کا ج سے جیس آجکل اس کی پر حالی زیادہ مورہی ہےاس کیے تھوڑی در موجاتی ہے

اكتوير 2015

پرگل خود بھی ہے تاب تھی عرزم سے بات کرنے کو جیسے ہی کمرے میں تنہائی ہوئی فریجہ نے فوراعرزم کو کال ملائی اور پرگل کوفون پکڑا دیا اور کہا جلدی جلدی بات کرو میں دیکھتی ہوں کہ کہیں کمرے میں کوئی آنہ جائے ۔ پرگل عرزم سے بات کر کے رونے گئی۔

بات رہے روئے گا۔ پلیز عرزم میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی مجھے یہاں سے لے جاؤ اہا کوسب معلوم ہو گیا ہے مجھ پر بہت یا بندیاں لگ چکی ہیں۔

میری جان تم پریشان نه ہو انشااللہ سب نھیک ہوجائے گا۔ عرزم برگل کوحوصلہ دے رہاتھا حقیقت میں اس کا اپناول بھی بہت دکھ رہاتھا اس کابس نہیں چل رہاتھا کہ کسی طرح گل کواپنے ہاس جلد از جلد لے آئے محبت بھی ہمت تھی اے گل سے رکل نے کہا۔

تم اپنے والدین کورشتے کے لیے بھیج دو میرےابامیری شادی جلدی کرناچا ہتے ہیں۔ عرزم بولائم فکرنہ کرومیں ابو سے بات کرتا ہوں جلد ہی آئیں گے تمہارے گھرتم مینشن نہ لو ہمیں کوئی بھی جدانہیں کرسکتا ہے جاہے جو بھی ہوجائے۔

پندرہ منٹ بات کرنے کے بعد کال ڈراپ ہوگئی آج عرزم ہے بات کرکے پرگل کواظمینان ہوگیا تھا دل پر پہلے جیسا ہو جھ نہیں تھا اب وہ اسی انظار میں تھی کہ کب عرزم کے گھروالے آئیں اوررشتہ طے ہوجائے۔

ابومیں نے آپ سے بات کرنی ہے ہاں بولو بیٹا۔ کیابات ہے۔ وہ ابو میں شادی کرنا جا ہتا ہوں۔ عرزم نے کے سریر پیارے ہاتھ نہیں رکھا بھی ہاری کوئی خواہش نوری نہیں کی اور بھی ہم نے اہا کو آپ کے ساتھ پیارے ہات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ای آخرہم سب انسان ہیں پھرتو نہیں۔

ہاں بیٹا ہمارا خود پر کوئی حق نہیں ہے۔ امی
روتے ہوئے پرگل کو گلے لگا کر بولی۔ اوران کی
آنکھوں کے سامنے آج سے ہیں سال پہلے کا
منظر گھوم گیا۔ جب اس نے بھی اپنی مرضی سے اپنا
حق حاصل کیا تھا اور جب سے آج تک بس
پچھتار ہی تھی پرگل کا کالج جانا بند ہوگیا تھا ادھر
عرزم روز بائیک پراس کا ویٹ کرتالیکن نہیں آئی
پریشان ہوکراس نے فریحہ کے موبائل پرکال کی تو
اس نے ساری بات عرزم کو بتادی۔ اور یہ بھی کہ
اس نے ساری بات عرزم کو بتادی۔ اور یہ بھی کہ
اس نے ساری بات عرزم کو بتادی۔ اور یہ بھی کہ
اس نے ساری بات عرزم کو بتادی۔ اور یہ بھی کہ
اس برگل کالج بھی نہیں جاتی ہی ترکراسے بہت
تکلیف ہوئی بھراس نے فریحہ سے کہا۔

تم میرا ایک کام کروگی تمہارا مجھ پر بہت احسان ہوگا۔ فریحہ بولی ہاں بتاؤ پلیز اس میں احسان کیسا میری ایک بار پلیز پرگل سے بات کروادو

عرزم نے کہا۔ یہ بہت ہی مشکل کام ہے لیکن میں کوشش کروں تکی جیسے ہی موقعہ ملتا ہے تمہاری بات کرواؤں گی۔

حروروں بہت بہت شکر بیائین میہ بہت ضروری کرنا ہے پلیز عرزم بولا۔

' نھیک نے فریحہ نے کہااو کے بائے۔ فریحہ موقع دکھے کر برگل کے گھر گئی فریحہ کو دکھے کر برگل اس سے لیٹ کررونے لگی فریحہ نے برگل کو حوصلہ دیااور عرزم کے بارے میں بتایا کہا۔ وہتم ہے بات کرنا جا ہتا ہے۔

اكتوبر 2015

جواب عرض 67

عادات المحاسبة المحبت المحاسبة المحاسبة

نے اینے والد کو ان کے کھر کا تمبردیا اور کال پر برکل کواطلاع دے دی تھی جسے س کروہ بہت خوش ہورہی تھی پرگل نے اپنی امی کو بتادیا تھا۔ امی عرزم کے والدین سے رشتہ کے کیے آرہے ہیں۔ اچھاٹھیک ہے آنے دوآ گے تمہاری قسمت كةتمهاراباب كيافيصله كرتاب مي نے جواب ديا کیکن ایم میں صرف اور صرف عرزم سے شادی کروں کی بس ورنہ پچھکھا کرمر جاؤں گی ای خاموش ہوگئی۔ ا گلے دن عرزم کے والدین تیار کھڑے تھے جانے کے لیے عرزم بولا۔ ابو يوري كوشش فيجيّ گا-بیٹا تہارے کہنے پرہم جارہے ہیں کیونک ہمیں اپنی اولا دکی خوشی عزیز ہے آ گے دیکھو کیا ہوتا ہے ۔۔۔ جب وہ لوگ برکل کے گھر پہنچے تو وروازه اس کے ابائے کھولا اور بوچھا۔ جی اس سے ملتا ہے۔ ایک سے ملتا ہے۔ آپ ہے ہی ملنا ہے۔ جی آئیں بیٹیس پھر بات کرتے ہیں۔ وہ اندر چلے گئے بیٹھنے کے بغدایے بارے میں بتانے لگے کھراصل موضوع کی طرف آ گئے دراصل بھائی صاحب ہم آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ اتن ہی بات ہوتی تھی کہ پرگل کی ای جائے

مجھ کتے ہوئے کہا۔ ابوہنس پڑے اور بولے۔ یہ تو اچھی بات ہے اب تم ویسے بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو ہم بھی بہی سوچ وہ خصے کہ اب تمہاری شادی کردی جائے تمہارے لیے اب دشتہ تلاش کرتے ہیں۔ ابو میں میں نے لڑکی پسند کر لی ہے۔ کیا مطلب۔

ابواس کی بات س کرجران رہ گے اور عجیب کی نظروں ہے اسے دیکھا۔ پھر عرزم نے پوری بات تفصیل ہے بتادی ابوخاموش رہے عرزم بولا کیابات ہے آب رضا مند نہیں ہیں ابو۔ کیابات ہے ابولیکن میری خوشی ای یں ہے کہ تفکیک ہے ابولیکن میری خوشی ای یں ہے کہ میں کہیں اور شادی نہیں کروں گا۔ میں کہیں اور شادی نہیں کروں گا۔ ابو خاموش ہو گے عرزم بھی خاموشی سے ابو خاموش ہو گے عرزم بھی خاموشی سے ابو خاموش ہو گے عرزم بھی خاموشی سے

ے بات کی تو وہ کہنے گئی۔

آپ ٹھیک تو ہیں ہم بھلا غیروں میں کیے
رشتہ کر سکتے ہیں برادری والے تھوتھوکریں گے
ہاں تم ٹھیک کہتی ہواولاد کی خوشی میں ہارنا
پڑتا ہے اور کیچ بات تو یہ ہے کہ میں نہیں جا ہتا کہ
میرا بیٹا کل اپنی مرضی کرے اس لیے ہمیں اس کی
خوشی پوری کرنا جا ہیے۔ آخر کسی طرح گھروالے
راضی ہوگئے۔

اہنے کام میں مصروف رہے رات کو ابو نے ای

ادھر پرگل دعائیں مانگ رہی تھی کہ کب عرزم گھروالوں کورشتے کے لیے بھیج دے کیونکہ اس کے ابا پرگل کا رشتہ تلاش کررہے تھے۔ادھر عرزم نے اپنے والدین کوراضی کرلیا تھا اس لیے وہ پرگل کے گھر جانے کی تیاری کررہے تھے عرزم

وم 68

اكتوبر 2015

Section

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



آ تکھوں سے آنسو جاری تھے۔وہ اپنی بیوی کود مکھ

چلو یہاں سے میں ایک منٹ یہاں نہیں ر کنا جا ہتا ہے کہہ کراس کا ہاتھ پکڑااور چلے گئے بیجھے برگل کی ای آوازیں دین رہ گئی۔

عرزم اپنی ای ابو کود مکھے کر جیران رہ گیا اور بولا۔۔ آپ لوگ اتن جلدی کیسے آ گئے۔ ہاپ نے ایک زور دار تھیٹران کے منہ پر مارا اور کمرے میں چلے گئے کوئی بات بھی جیس کی۔ امی آب بتا نیس کیا ہواہے۔ امی بونی۔ پہلے کیا ہم کم ذکیل تھے جوتم اور كروانا جائت موآج تمهاري وجه عي تمهار ابو

کے زخم تازہ ہو گئے ہیں۔ بتا نیں تو سی آخر بات کیا ہے۔کیا ان لوکوں نے بدئمیزی کی ہے۔

آج ہے ہیں سال پہلے جو کلنگ جارے منہ پرلگاتھا کیااس ہے بری بے عزتی ہوگئی کوئی تم جانے ہوجس ہے تم شادی کرنا جاہتے ہووہ کون ہے اور کس کی بنی ہے۔ پلیز امی جان کھل کر بتا کیں مجھے پچھ بجھ ہیں

آرہاہے۔ آج ہے ہیں سال پہلے تنہاری شانہ جو ہارے منہ پر کالک مل کر گئی تھی جس نے ہماری عزت كى برواه كئ بناإب ول كى مرضى كى تقى كل ای تنہاری پھو پھوکی بٹی ہے۔ بیالفاظ س کر جیسے عرزم بربجل بن کر گرے بیالفاظ س کر جیسے عرزم مربجل بن کر گرے

اس سے زیادہ وہ کچھ نہ بن سکااور گھر سے نکل گیا۔ رہاتھا کہ نہ گھانے پینے کودل چاہتا تھا ہیں چپ آنسو بی بی اس کی آنکھوں سے جاری تھے وہ چاپ اپنے کام میں لگار ہتا ابو اسے ایسے حال کسے بھول سکتا تھا جس بھو بھو کی وجہ سے ان کاسر میں دیکھ کردل ہی دل میں کڑھتے رہتے تھے اور

آج بھی شرم ہے جھک جاتا تھا وہ کیسے بھول سكتا يتفااس پھو پھوكولىكن ان سب ميں ہم دونوں كا کیا قصور پھر عرزم نے سوجا کہ برکل سے بات کروں گا پیتہبیں اس کا کیا حال ہوگارات گئے وہ کھر داخل ہوا امی ابوجاگ رہے تھے ان کے چبرے سے صاف دکھائی وے رہاتھا کہ ان کے ول پر کیا کز رر ہی ہے عرزم کو بہت د کھ محسوس ہوا كداس كى وجدے يا يا كى بيرحالت ہےوہ ابوك یاس جا کر بیٹھ گیااور بولا۔

یا یا مجھے معاف کرویں میری وجہ ہے آپ کو یہ سب د مکھناپڑرہاہے اورائنی تکلیف میں ہیں کیکن پایا ان سب میں میرا اور پرگل کا کیا قصور ہے بیان کریا یا غصہ ہے بولے۔

آج کے بعداس کھر میں ندان لوگوں کا ذکر ہوگا نہ اس موضوع پر کوئی بات سمجھے پیہ بھول جاؤ كہتمہارى شادى اس لڑكى سے ہوكى اس كا خيال دل ہے نکال دوا کرہیں نکال کیتے تو ہمجھنا تمہار ے مال باپ تمہارے کیے ہمیشہ کے کیے مرکئے ہیں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے سوچ کو مجھاو پلیز پاپالی باتیں تو نہ کریں کہ آپ کی وجہ ہے ہی میراسب کھ ہے جیسا آپ جاہیں کے ویساہی ہوگا۔

یے حقیقت تھی کہ عرزم پرگل کودِل وجان ہے جا ہتا تھا کیکن اے اینے والدین بھی بہت عزیز

عرزم كابرا حال تفااے كھا جھا تھانبيں لگ

اكتوبر2015

جواب عرص 69



آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔قسمت نے بھی مارے ساتھ عجیب کھیل کھیلا ہے مجھے نہیں پتہ تھا کہ تمہاری امی میری وہ چھو چھو ہیں جنہوں نے ہیں سال پہلے بھاگ کرشادی کی تھی اپنی مرصی ے اور ابوا بھی تک وہ بات بھول ہیں سکے کیکن عرزم اس میں جارا کیا قصور ہے ہاں یار پھو پھواس طرح ملیں گی مجھے یقین تہیں آر ہا سوچ سوچ کر میرا د ماغ خراب ہور ہا ہے۔ وہ دکھ سے بولا۔ کیکن عرزم میں تمہارے بغیر زندہ ہیں رہ سکوں کی ایسا کرتے ہیں ہم دونوں کورٹ میرج كركيتي بي ركل بولي-تم یر بیثان نہ ہو۔اور بروں کی مرضی کے خلاف ہم ایسا قدم نہیں اٹھا کتے جن میں ان کی دعا عیں شامل نہ ہوں شادی ہوگی تو بروں کی مرصی ہے عرزم نے کہا۔ لیکن اگروہ نہ مانے تو میں مرجاؤں گی نہیں رہ سکتی میں تمہارے بغیر۔میری زندگی تمہارے ہاتھ میں ہے ہیے کہہ کراس نے فون بند کر دیا۔ عرزم كا دل عم سے بھٹا جار ہاتھا والدين سے بغاوت تہیں کرنا جا ہتا تھا اور پرگل کے بغیر تہیں رہ سکتا تھا۔

ادھرگل کاباب نے اس کے لیے رشتہ تلاش كرليا تفاكل بيتوجيع عمول كابها زنوث كيا تعاجي تیے کر کے فریجہ کو بلایا اور اس سے کہنے لگی۔ فریحہ پلیز میری ایک بار عرزم سے بات کروادوفر بچہ جوائن کی ہمراز تھی جلدی سے عرزم کو کال کرنے گئی کال ملتے ہی فون پرگل کو دے دیا خودتگرانی کرنے لگی۔

سوچنے رہتے تھے کہ کاش پر کل شانید کی بنی نہ ہوتی تو میں خود کو چے کر بھی اینے بیٹے کی خوشی پوری كرديتاليكن قسمت كويبي منظورتها\_ ایک دِن عرزم کام میںمصروف تھا کہ اجا تك ميوبائل كى بيل بجيئے لكى عرزم نے كال اٹھائى تۇ

عرزم بھائی کیا حال ہے آپ کا۔ بس ٹھیک ہوںتم سناؤلیسی ہو۔ جی میں بھی تھیک ہوں۔عرزم بھائی میں نے آپ سے بہت ضروری بات کرتی ہے فریحہ بولی ہاں ہاں کہو۔ غرزم بھائی پرگل کا بہت برا حال ہے پلیز

کچھ کریں۔ میری گل سے بات کرواسکتی ہیں کیا مند ملک مند مند مند مند مند مند ہاں ہاں کیوں مہیں ایک منٹ تھبریں فریحہ تے جواب دیا۔ واب دیا۔ تھوڑی دریمیں پرکل فون پرتھی جیسے ہی اس

نے عرزم کی آواز سی تورونے لگی۔ عرزم نے کہا پلیز جان رونا چھوڑ و مجھ سے مات کروتم سے بات کرنے کو میں کتنا بے تاب تھا

<sup>ک</sup>یسی ہوسکتی ہوں تنہار ہے بغیر وہ بھی کسی اور کے ساتھ میں سوچ بھی تہیں علی میں کھاکے ز ہر مرجاؤں کی کیلن تمہارے علاوہ کسی اور کے ساتھ میں سوچ بھی نہیں پلیز مجھے لے جاؤیہاں سے میری زندگی تم ہی تو ایک خوشی ہواوروہ اگر

ميري جان ايبانه کهومين جمي تونهيس پره سکتا ہوں تہارے بغیر دل وجان سے میں نے تہہیں جاہا ہے میں خود بھی بہت پریشان ہوں عرزم کی

جواب *عرض*70

اكتوير 2015

Section

قدم بھی اٹھاسکتی ہےاہے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے ا جا تک اس نے برگل کا ہاتھ تھاما اور چل بڑا وہ يو چھتی رہی۔

كہال لےجارے ہو۔

· کیکن وہِ خاموش رہاوہ اسے لے کراس کے کھر پہنچ گیا پرگل کا ہاتھ اس نے اپنی پھو پھو کے ہاتھ میں پکڑا کر کہا۔

لو پھو پھو میں نہیں جا ہتا کہ کل جو غلطی آپ نے کی جس کی سزاہم آج بھی بھگت رہے ہیں وہ آپ کی بنی نہ کرنے اور مجھے ایسی پیوی نہیں جاہیے جو گھر سے بھا کی ہوئی ہواور پرگل تم نے غلط سمجھا تھا کہ میں تم ہے بھاگ کرشادی کروں گا ہر گزنہیں جو باتیں ہم چھو پھوکی وجہ سے سنتے ہیں این بیوی کےخلاف ہر کر جبیں سکوب گا۔

یہ ہے کہ کرعرزم اس کے گھرے نکل آیا برگل حیرانگی ہے اس کی طرف دیکھتی رہی اوراس کے آ واز بھی نہ دے سکی ابھی اس بات کو تین جاردن ہی گزرے تھے کہ ایک دن فریحہ کا فون آیا وہ بہت تحبرانی ہوئی تھی عرزم نے کہا۔

کیابات ہے آئی پریشان کیوں ہو۔ فریحہ بولی برکل نے خود تھی کر لی ہے یہ کہد کر وہ رونے لکی عرزم کے ہاتھ سے موبائل گر گیا وہ بے ہوش ہو گیا بردی مشکل سے

اسے سنجالالیکن وہ سنجل نہ سکا ہے ہوش ہو گیا اور کئی دِن تک وہ ہسپتال میں رہا۔

بعض دفعه عرزم پاگلوں نی حرکتیں کرتا تھا قبرستان جا کر گھنٹوں پرگل کی قبر پر بیٹھے کر روتا تھا ليكن اب كميا ہوت جب چڑياں بچک گئي كھيت -كاش ميں مان جاتا تو آج اتنا كچھ نہ ہوتاليكن

-کاش اے کاش ـ

پلیز عرزم مجھے یہاں سے لیے جاؤ میں تمہارےعلاوہ کسی اور ہے ہرگز شادی مہیں کروں کی ابانے میری شادی طے کردی ہے دس دن تک وہ میری شادی کررہے ہیں۔

عرزم کی آنکھوں میں آنسوآ گئے وہ بولاتم فکر نه کرومیں یا یا سے بات کرتا ہوں میری جان میں مجھیتم سے چھٹو کر جی تہیں یاؤں گا۔

عرزم کافی دریتک پرگل کوحوصله دیتار ہا۔ پھر کال بندہولئی عرزم نے اپنے پایا سے بات کی پایا جو ہونا تھا وہ ہو گیا پرانی باتوں کو بھول جا تیں اور پرگل کواپنی بہوسلیم کرلیں۔

میں نے پہلے ہی تم سے کہاتھا نال کہ اس کڑ کی کا خیال دل ہے نکال دواس کی ماں کی وجہ ہے آج تک میری آنکھیں جھک جاتی ہیں سب تھوتھو کرتے ہیں آج میں اس کی بینی کو بہو بنا کر لے آؤں لوگ کیا کہیں گے کل جس سے نفرت ھی آج وہ نفرت پیار میں بدل گئی ہے

عرزم کو چھے بچھ نہیں آر ہاتھا کہ وہ کیا کرے عرزم نے پرکل کو بتایا کہا۔ یا یا نہیں مان رہے ہیں مھیک ہے ہم چرکورٹ میرج کر لیتے ہیں

ليكن ميں ايبا قدم نہيں اٹھاسكتا ايك دن عرزم اینے کام میںمصروف تھا کہا جا تک فریحہ کی كال آئىوە بولى\_

عرزم آپ مجھیل گلی میں آ جا کیں عرزم سيب جهوڙ كروہاں پہنچ گيا جہاں پرگل اور فریحہ کموکی تھیں پھر فریحہ نے بتایا۔ رکل گھرے بھاگ آئی ہے ابتم دونوں

عرزم سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پرگل اتنا بڑا

اكتوبر2015



### كاغزكرشة

#### \_\_تحرير\_راشدلطيف مبرے والا ملتان ---

شہرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امیدہ کہآپ خیریت ہے ہوں گے۔ آج پھرا یک کہانی کے ساتھ حاضر ہور ہاہوں یہ کہانی کسی انجان مخض کی نہیں ہے بلکہ جواب عرض کے ہی ایک رائٹر شاہدر فیق سہو کی کہانی ہے میں نے اس کہانی کاعنوان کاغذ کے پر شنے رکھا ہے میں اس رائٹر کی کہانی کو لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے اور میر بے اس دوست کو مشورہ دینا ہے کہ وہ کیا کرے۔ کیونکہ اس کہانی کے دوران اس کا ایساول تو ٹاتھا کہ جو آج تک جربہیں سکا ہے۔

ادارہ جواب عرض کی پالین ٹور نظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کہ کسی کی دل فکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دارنہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیاتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی بہتہ چلےگا۔

شاید میرے درد مجھے سونے نہیں دیتے میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اپنے درد آپ کو سناؤں اورا پنے دل کہہ رہا ہے کہ میں اپنے درد آپ کو سناؤں اورا پنے دل کا بوجھ ہلکا کردن اورا پر میر سے ان میں محسوں سب دردوں کو تکھیں تا کہ جو میرا درد نہیں محسوں کر سکتے وہ میری اس کہائی کو پڑھ کر پچھ تو احساس کریں اگر میری سٹوری کو پڑھنے سے میر ہے کی بھی دوست کومیرااحساس ہوا ہے میں بیہ مجھوں کا مقصد پورا ہوگیا کہ میرااس سٹوری کو تکھوانے کا مقصد پورا ہوگیا

قارئین کرام آپ کو بتا تا چلوں کہ میرا ہے
دوست شاہد رفیق کوئی اور نہ تھا یہ جواب عرض کا
رائٹر شاہد رفیق سہوآ ف خانیوال تھا۔ جواس نے
مجھے اپنے دردسنائے میں آپ کی نظر کرر ہا ہوں وہ
دن میں جھی نہیں بھولوں گااپی زندگی کا میری ہستی
بستی زندگی میں غموں کی ہو چھاڑ لے کر آیا۔ ایسی
درد کی ہوا چلی میراسب کچھساتھ لے گئی۔

سردیوں کی سردرات تھی میں کھی کروٹ ادھر بدلتا تو بھی ادھر نیندتو بھے ہے کوسوں دور تھی درد کے مارے انسانوں کو نیند کیسے آسکتی ہے مجھے میرے زخم تکلیف دے رہے تھے کچھ ابنوں کی بے رخی کی باتیں اور پچھ غیروں کی باتیں بہت یاد آ رہی تھیں اور میری آ تھوں سے آنسو فیک رہے تھے میں خوب اپنے ہی درد کے مزے کے رہاتھا میں۔

اس وقت اپنی سوچوں میں گم تھا کیا کا تب تقریر میری ہی قسمت میں بیسب دردر لکھنے تھے میں تو اپنی سوچوں میں کا رونا اس وقت رور ہاتھا مجھے کیا پید تھا کہ کوئی اور بھی میری طرح اپنے درد کا رونا رور ہاتھا رات کے ایک بجے اچا تک میرے موبائل پر کال ہوئی میں نے کال او کے گیا۔

موبائل پر کال ہوئی میں نے کال او کے گیا۔

موبائل پر کال ہوئی میں نے کال او کے گیا۔
کرلیا۔ میں نے کال او کے کرتے ہی کہا۔

اكتوبر2015





ميرے عم ميں اس دن بادل بھی زور زور ے کرج رہے تھے آسان پر بھی چک رہی تھی شایدآج آسان بھی میرے ساتھ رور ہاتھا میری آ تکھیں بھی سلسل بارش برس رہی تھیں آج میں اتنا رويا تھا جيئے دوسال کا بچهرور ہاہو میں بالكل ٹوٹ چکا تھا مجھ سب نے دھو کہ دیا محبت نے بھی اورا پنوں نے بھی دیا کہاں جاؤں کوئی ہمدر تہیں ہے جو مجھ سے وفا کرے میں وہ پدنھیب ہوں جس نے آج تک کوئی خوشی ہیں دیکھی جس نے بھی دیئے دکھ ہی دیئے جا ہے وہ اپنا ہے یاغیر کس كو حال دل سناؤں كوئى نمسيجا نظرتہيں أتا اب تو بس بیددعا کرتاہوں کہ مجھےموت آ جائے کیلن وہ بھی میرے پاس ہیں آئی یہ سے ہے جب کسی کا

دل ٹوٹ جائے تو اس کواحیاس ہوتا ہے کہ جب

ول تو من بين تو آواز جيس آني \_ آج میں آپ کواینے سارے دکھ آپ کی تظر کررہا ہوں شاید آپ بھی مجھ بدنھیب جانتے ہوں یا نہیں اس بدنصیب کوشا ہدر فیق کہتے ہیں وہ دن میں کیسے بھول سکتا ہوں جب میرے والد صاحب كوبارث افيك مواجم ان كوملتان نشر مپتال لے کر گئے ہم رورو کرایے رب ہے وعائے مانگ رہے تھے ہمارے آبو کی زندگی سلامت رہے کیکن قسمت کو پچھ اور ہی منظور تھا ہارے ابو کو نہ بچاسکی اور میرے پیارے ابو کی روح برواز كركني بهارے گاؤں ميں كبرام مي كيا کہ چوہدری رفیق اس دنیا میں جیس رے وہی حائے ہیں جس کے سرے والد کا سابیا ٹھ جائے اوراؤ کیوں ہے کہتی۔
ہم ابو کی میت کو لے کرواپس آگے آہتہ آہتہ گھر میں نے اپنی پھوپھو کے بیٹے ہے شادی میں رشتے دار آنے لگے میری امی کو ہے ہوئی کے کرنی ہے۔۔ تو وہ لڑکیاں مجھے تک کرتی پروین دور سے بین سے بیار کرتے دور ہے بین سے بیار کرتے دور سے بین سے بیار کرتے

رہے تھے کہ صبر کروہم بہن بھائیوں کا بھی روررو سر براحال تھا میرے ابو کومنوں مٹی کے بیچے دفن كرديا كيا

میرے ابو بہت اچھے تھے انہوں نے ہماری خاطر بہت کچھ کیا اور بہت کچھ ہمارے کیے حچوڑ گئے جب بھی ابو کی یا دآئی تو ان کی قبر پررورو كربے ہوش ہوجاتے اس كے بعد ميرے ابوكى وستار میرے بوے بھائی پر رکھی گئی اب جارے سب کچھ بڑا بھائی ہی تھاونت اپنی رفتار ہے کزرتا چلا گیا میرے بھائی کے دونیجے تھے میری بھا بھی بہت ہی اچھی تھی بہن کی شادی ہوگئی تھی وہ اشیخ کھر میں خوش تھی اب ہم حارافراد تھے کھر میں میری والدہ ابو کی وفات کے بعد بیار رہتی میں بھائی نے زمین کی و مکیے بھال شروع کردی۔ کیونکہ بھائی کواپی زمین کی و مکھ بھال کرنے کا بہت ہی شوق تقا۔

بران دنوں کی بات ہے جب میں شہر ہے میٹرک کلیر کرے آیا تھا آئے بھائی نے پڑھائی ے پڑھنے کے لیے منع کردیااور کہا۔

ابتم میرے ساتھ زمین کی دیکھ بھال کیا کرو۔۔۔ مجبورا مجھے پڑھائی چھوڑنی پڑی اب ہر وفت بھائی کے ساتھ زمینوں کی دیکھ بھال کرتا میرے ماموں کی زمین بھی ہمارے ساتھ تھی مامو ں کی ایک بنی اورایک بیٹاتھا جب بھی ہماری کیا س کی چنائی ہوتی تو میرے ماموں کی بٹی پروین جنائی کرواتی وه مجھے دیکھ ویکھ کر باتیں کرتی

ہے بات کی تو بھائی مان گئے اور اماں سے کہا کہ کسی دن چلیں گے ماہ رمضان شروع ہونے والانتماميں نے يروين کو کہا۔

اب ہم ہیں ملیں گے۔ وه رو نے لکی بولی میں آپ کے بغیر مرجاؤں

کی میں آپ کی جدائی میں مرجاؤں گی۔

میں نے برئی مشکل سے اسے راضی کیا ماہ رمضان کے روزے میں بھی رکھنے لگا یانچ روزے گزرے تھے کہ یروین کو سخت بخار ہو گیا حال تو میرا بھی وہی تھا آنخر ہم دونوں نہ رہ سکے دوبارہ جاری ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ ستائیس روزے کو میں بازارتیا دوسوٹ کیڑوں کے چوڑیاں اور مہندی بروین کے کیے خریدی پروین نے بھی مجھ سے گفٹ دیا ایک سوٹ اور ایک پر فیوم جا تدرات کو ہم نے ایک دوسرے کو گفٹ دیئے وہ رات ہم نے ساتھ گزاری عید والے دن عید پڑھی اور سیدھا پروین کے کھر گیا یروین کے گھر والوں کوعیدمبارک دی پھراپنے گھروالوں کوملاتھوڑی دیر بعدمیرے چند دوست آ محے انہوں نے کہا۔

آؤسيركرنے چلتے ہیں۔

جب پروین کو پیۃ چلااس نے بچھے تی ہے منع کردیا۔آج کا دن تم میرے ساتھ گزارو کے مجبورا مجھے دوستوں ہے معذرت کرنا پڑی پھر میں پروین کے گھر گیا اس کے کمرے میں گیا وہ تیار ہوکر جیٹھی ہوئی تھی وہ آج تو بری لگ رہی تھی جی نے میرے ساتھ اپنا سرمیری جھولی میں رکھ دیا اور بہت میں ہاتیں کرتے رہے ہمیں چھے نہ پتہ چلا كهشام موكئ مجهكو بلانے ميرى بھا بھى آئى كہا۔

تھے پروین کی اورمیری اکثر ملا قات کھیتوں میں بی ہوتی تھی اورہم کو صبح سے شام ہوجاتی تھی پیارومحبت کی باتیں ساتھ جینے مرنے کی قسمیں رکھاتے اور شام کوایئے گھروں کولوٹ جاتے بھی بھی کیای میں کڑ کیوں سے باتیں کرتا تو پروین غصہ ہوجاتی میں ان کے گھر چلا جاتا کیونکہ ان کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا پروین اور میں سارادن باتیں کرتے رہتے ہر جعہ کو پروین برياني يكاتى تهي بهم دونوں ا كھٹے بيٹھ كركھاتے تھے ہم پیار میں بہت آ گے نکل چکے تھے اب تورات کو بھی ملتے تھے ہم نے کوئی اینی حرکت نہیں کی تھی جس سے ہمارے پیار میں آنچ آئی پروین نے میرے دوئین بارنز دیک آنے کی کوشش کی میں نے حق ہے منع کردیا کہا۔

شادی ہے پہلے ہم کوئی غلط کا منہیں کریں کے جو ہاری بدنائی کا سبب ہے۔

یروین کو اگر ایک دن جمی نظر نه آتاتو کھر میں قیامت آ جاتی پروین نے مجھے شادی کا کہا کہ اب مجھ ہے انتظار تہیں ہوتا۔ آپ پھو پھو کو رشتے کے لیے گھر بھیجو۔

میں نے گھر اتنی ہے بات کی کہ پروین اور میں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں آپ میرے دشتے کی بات ماموں ہے کریں۔ امی نے کہا۔۔ تیرے بھائی سے بات کرتی

ہوں چرہم جائیں گے۔ مجھے بھی پروین کے بغیر کچھ بھی اچھانہیں لکتا تھا ہم ۔ جا ہتا تھا کہ اس کواپی بانہوں میں چھیالوں پھراس دونوں کی ملاقات نہ ہوتی تو ہم گھر میں کوئی نہ کوئی جھڑا کردیے ہاری محبت کے بارے میں میری مامی کوبھی پیتہ تھااس نے کسی کونہ بتایا ای نے بھائی

اكتوبر2015

مشبکل ہےراضی کیااور کھرآ حمیا۔ پھر میری زندگی میں ایسا طوفان آیا جو آج تک طوفان ہی نظر آتا ہے ہماری زمینوں کو جب یائی لگاتے تو میرا بھائی اور ماموں کا بیٹا لگاتے أيك رات جب بھائى يائى لگار ہاتھا تو بھائى كونىند آنے اور کھوہ برآ کرسوگیا میرے ماموں کے بیٹے نے ہارا یائی چوری کرلیا۔ اپن فضل کولگادیا بھائی کی جب آنکھ کھلی تو اس نے آئے دیکھا تو ہاری فصلِ میں پائی نہیں تھا ماموں کی قصل میں پائی تھا بھائی ماموں کے بیٹے سے غصہ ہوا کہا۔ تم چورموااورلا چي مو۔

ان دونوں میں لڑائی شروع ہوگئی ایک دو سرے کو گالیاں دینے لگے بھائی نے اس کی ٹانگ یر فائر کرویا۔ فائر کی آوازس کرسب لوگ دوڑے آئے ہم بھی جاگ گئے تھے میں بھائی کی طرف بھا گاادھرا کی آ دی نے ماموں کوآ کر بتایا کہا۔

آپ کے بیٹے کواظہرنے فائر ماردیا ہے مأموں بھی طیش میں آ گئے ماموں نے بھی پستول اٹھالیا۔اور بھا گ پڑا پروین اور اس کی امی بھی اس کے پیچھے بھاگ پڑیں میں نے بھائی ہے پستول لیا اوراس کو بھگادیا جب پروین وہاں پیچی تو میرے ہاتھ میں پہتول دیکھ کر غصہ ہے لال پیلی ہوگئی۔

شاہرتم نے میرے بھائی کوتل کرنا جا ہا مجھےتم ہے بدامبر تہیں تھی مجھےتم سے نفرت ہے وہ بیجی ہوئی بیسب کہتی رہی مجھےتم سے نفرت ہے۔ لوگوں نے ہم کواسنے اپنے گھروں کو بھیج دیا ماموں اور گاؤں کے چندلوگ عادل کو ہمپتال لے گئے میں گھر آ کرسوچنے لگا کہ پروین سمجھر ہی تھی کے میں نے اس کے بھائی پر فائز کیا ہے ابھی ایک

تههارا بھائي بلار ہاہے۔ میں اپنے گھر آگیا ۔۔دوسرے دن امی اور بھائی بروین کے گھر گئے ماموں سے بات کی شاہد اور بروین ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہم پروین کارشتہ لینے آ ہے ہیں۔ ماموں نے کہا۔ میں سوچ کر بتاؤں گا۔ امی اور بھائی گھر آ گئے پروین اپنی امی کے ساتھ غصہ ہوئی کہا۔ابونے کیاسو چنا تھا۔ ای نے کہاوہ تیرے ابو ہیں اور تیرا بھلا ہی

ایک دن مجھے دوست کی شادی میں لا ہور جانا پڑا مجھے پیتہ تھا کہ اگر میں پروین کو بتا تا تو اِس نے مجھے جیس جانے دیناتھا میں اینے دوست کی شادی میں لا ہورآ گیا پروین کو جب بیتہ چلاتو اس نے ابوکوفون سے کال کی اس نے مجھے علم دیا کہتم جہاں بھی ہو واپس آ وُنہیں تو میرامراہوا منہ دیکھو گے اس نے میری ایک نہی اور کال کاٹ دی۔ میں بہت پر بیٹان ہوا کہ بیتو بہت ضدی لا کی ہے جو کہتی ہے وہ کرنی ہے تع میرے دوست کی بارا ت تھی میں نے اینے دوست کی منت کی اور معذرت کرکے گھر والی آگیا اورسیدھا اس کے گھر گیا پروین مجھ کو دیکھ کراہیے کمرے میں چلی کی میں جھی اس کے پیچھے چلا گیا میں نے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ غصبہ ہوگئی اور بولی۔ علے جاؤیہاں سے۔اب کیوں آئے ہو

میرے پاس۔ میں نے کہا بری نواب ہو میں نے تمہاری خاطرات ووست كوبهى ناراض كرك آيابول اتے سفرے تم بھی موڈ بنار ہی ہو۔

وہ رونے لکی بولی مہیں پت ہے نال کہ بری

اكتوبر 2015

جواب وص 76

Section

گفتہ گزراتھا کہ پولیس نے آگر بھائی کو پکڑا اور سے ساتھ لے گئی صبح میں نے چند بزرگوں اور شتہ داروں کو اکٹھا کیا اور ماموں کے پاس طلح گئے ہم نے ماموں سے بات کی اور معافی مانگی لیکن وہ نہ مانے اور تو اور تو اور اور اس کی امی ہماری خوب بے عزقی کی ہم واپس لوٹ آئے میری مجھ میں کچھ نہ آیا کہ بھائی کو کینے واپس لاؤں دو تین رشتے داروں کو لیے اپنے علاقے کے بڑے کے پاس گئے اس سے بات کی اس کے بات کی اس کے بات کی اس کے بات کی اس کے بیت کی اس کے بیت کی اس کے بیت کی اس کے بیت کی اس کھے تھے لڑائی جھایا کہ نیری بہن کے بیٹے بیں نے تھے لڑائی جھایا کہ تیری بہن کے بیٹے بیں نے تھے لڑائی جھایا کہ تیری بہن کے بیٹے بیں نے تھے لڑائی جھایا کہ تیری بہن کے بیٹے بیں نے تھے لڑائی جھایا کہ تیری بہن کے بیٹے بیں نے تھے لڑائی جھاڑائی جھایا کہ تیری بہن کے بیٹے بیں نے تھے لڑائی جھاڑائی جھایا کہ تیری بہن کے بیٹے بیں نے تھے لڑائی جھاڑائی جھارائی جھارائی جھاڑائی جھارائی جھارائی جھارائی جھارائی جھاڑائی جھاڑائی جھاڑائی جھارائی جھا

جوخرچة کے گاوہ بیادا کریں گے۔ میرے ماموں نے دودن کا ٹائم لیا اور ہم واپس آ گئے۔۔ دوسرے دن ہم پھر وہاں گئے انتظار کرتے رہے شام ہوگئ ماموں نہ آئے اور ہم واپس آ گئے ای اور بھا بھی بہت پریشان تھی ای اور بھا بھی کو ماموں کے گھر گئی ماموں کی منت ساجت کی مامی کی بھی کی ہمیں معاف کردیں نچے ساجت کی مامی کی بھی کی ہمیں معاف کردیں نچے شعے پروین بنی تم تو میری بہوہو پچھتو تم بھی ان کو

میں ایسا ہوتا ہے اب تو آپ کا بیٹا بھی نیج گیا ہے

اپی زبان ہے مت لواپی بہو کا نام میں قاتل نے شادی نہیں کروں گی۔

میری ماں نے روتے ہوئے کہا۔ شاہد بے مصالا کو صافعہ میں

قصورہ اس کو بھی بیتہ۔ امی اور بھا بھی گھر واپس آگئیں میں نے کھانا بینا چھوڑ دیا تھا ایک تو بھائی کی پریٹانی اور پروین کی بے رخی جان لیے جارہی تھی دوسرے دن صبح تھانے گیا بھائی سے ملا میں پروین کے پیار کو کھونانہیں جا ہتا تھائیکن وہ رشتہ

آج ختم ہوگیا۔ کیونکہ وہاں یہ طے ہوا کہ ہم اس کو اس وجہ سے چھوڑیں گے کہ یہ ہم سے بھی بھی رشتہ مہیں رقبیل رقبیل رقبیل رقبیل رقبیل رقبیل کو لے کر واپس آگیا۔ بجھے سکون نہیں مل رہاتھا میں تو جیسے پاگل ہوگیا تھا۔ میں نے ایک رات پستول اٹھایا اور ماموں کے گھر چلا گیا جب میں پروین کے کمرے میں باقی میں گیا تو وہ سور ہی تھی دوسرے کمرے میں باقی میں گیا تو وہ سور ہی تھی دوسرے کمرے میں باقی سب سور ہے تھے میں آ ہستہ سے پردین کو جگایا تو میں جینے لگی ہولی۔

تم نکل جاو تہیں تو ابوکوا ٹھادوں کی۔ میں نے بہت منت کی روتار ہا اس کے یاؤں پکڑے کہ میں بے تصور ہوں میں نے آپ کے بھائی کو پچھنہیں کہالیکن وہ ماننے کو تیار نہ تھی میں بہت روتار ہا میں تمہارے بغیر مرجاؤں گا کیکن وه پیمر دل بن چکی تھی مجبورا مجھے گھر آنا پڑا مجھ دنوں بعد میں نے چھر کوشش کی مان جائے گی ایک رات پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہوکر گیا جب اس کے کمرے کے قریب گیا تو اس نے ویکھ کر ز درز در چنخاشروع کردیااس کا ابواور بھائی آ گئے اور مجھے مارنا شروع کردیا۔ اور پروین کہنے لگی ہے مجھے مارنے آیا تھاان لوگوں نے مجھے مار مار کر بے ہوش کردیا افسوس مجھے مار کھانے کامبیس تھا اس بات کا تھا کہ میری اپنی پروین نے مجھ پر الزام لگایاتھا۔ مجھے مدامید نہ تھی اپنوں کے ساتھ کوئی اس طرح كرتاب جومير بساتھ ہوا ماموں نے اوراس کے بیٹے نے مجھے اٹھا کرمیرے کھر کے دروازے پر مجھنک ویا میرے بھائی نے مجھے اٹھا كر كھر لے گيا مبح سوريے گاؤں ميں به بات مچیل می که شاہد پروین کوفل کرنے گیا تھا بھائی نے بھی مجھے مآرنا شروع کردیا میری ناک کٹوادی

اكتوبر2015

جواب عرض 77

Section .

اوردعاے میں آہتہ آہتہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا۔میری دوائی بھی ماں لینے جاتی تھی بھی بھی تو بھائی امی کومیری دوائی کے لیے پیے بھی تہیں ويتا تقابهاني كهتاتها كه بيمرجائ ليكن مال توماب ہے وہ کسی رشتے داروں سے پینے لے کر دوائی لے آتی میرا ایک ایک قطرہ خون کا مال کا قرض ہے پروین کی شادی کو چھ ماہ ہو چکے تھے بھی بھی اس کا سامنا ہوجاتا تو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیہ جارے گاؤں کا یا کل ہے دل کٹ کررہ جاتا تھا۔ عشق وفائی قدر آج بھی رہی ہے فقط مث چکے ہیں ٹوٹ کے جائے والے ایک دن میں شہر جار ہاتھا میری ملا قات عمر ہے ہوئی اس کے گلے لگا کر بہت رویا اورسب کچھاس کو سنایا عمر میرے بھائی کی طرح تھا اس نے مجھے حوصلہ دیا اور مجھے اپنے ساتھ لا ہور لے جانے کا کہا۔

میں نے اس کو منع کردیا یہاں اپنے محبوب کا دیدار ہوجاتا ہے تو عمر مجھ سے پھر سے ناراض ہوگیااور کہنے لگا۔

اس نے تمہارے ساتھ کیا کھھ کیا اور تیری وفا کا کیا صلہ دیا جوتو آج بھی اس کو اپنامحبوب سمجھتا ہے۔

میں نے کہا۔ بھائی اس سے پیار ہے مجھ اس کی روح سے بیار ہے مجھے

بی اور بی سے بیار ہے۔ کچھ دنوں بعد میرے ماموں کے گھر پروین اور اس کا شوہرر نے لگے ان کے گھر کے سامنے ایک پان والی دکائن تھی میں اس کود کیھنے کے لیے وہاں چلاجا تا ایک دن میں وہاں بیٹھا تھا میں مسلسل اس کو د کیے رہاتھا پروین نے جب مجھے دیکھا تو پیچے کیا لینے گیا تھا تو ان کے گھر میں کیا کرتا سارا سارا دن گھر پڑار ہتا کھا نا بھی نہ کھا تا نہ کپڑے تبدیل کرنے کا ہوش تھا جو میرا حال کون پوچھتا صرف ایک ماں ہی تھی جو میرا حال پوچھ رہی تھی بھائی مجھے دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا تھا

وفاہونی آگرخون کے رشتوں میں
تو یوسف نہ بکتامصر کے بازاروں نمیں
میں اپنی مال سے بہت خوش تھا وہ مجھے سینے
سے لگائی تھی اس وقت مجھے یہ بات یاد آئی تو
بہت رویا جب میر ہے والد نے کہا تھا۔ بھائی سے
میرا شاہد بہت لا ڈلا ہے اس کا خیال رکھنا اس پر
خوش رہنا یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے تو آج ایک ایک
بات دل کو کھار ہی تھی ۔

ایک دن مجھے سی نے بتایا کہ پروین شادی
کررہی ہے اپنے چاچا کے بیٹے ہے مجھ کوکوئی
ہوش نہ رہا۔ جب میں نے پروین کی شادی کا
ساتو۔ جب آنھ کھی تو میں ہستال میں تھا۔ اور
میرے پاس صرف میری مال تھی اس کی آنھوں
میں آنسوؤں کا سیاب تھا دودن بعد مجھے گھر لے
میں آنسوؤں کا سیاب تھا دودن بعد مجھے گھر لے
اتنی بردی سزا کیوں دی لیکن ناکام رہا اوروہ دن
مجھے کوئی ہوش نہیں تھا میری ماں نے میرے
ہونٹوں پر پانی ڈالا مجھے کوئی ہوش نہ تھا اس نے
میرے
ہونٹوں پر پانی ڈالا مجھے کوئی ہوش نہ تھا اس نے
میرے
ہونٹوں پر پانی ڈالا مجھے کوئی ہوش نہ تھا اس نے
میرے

مجھے ہوش میں لایا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میری ماں بھی روروکر بہت بری حالت کر لی تھی اس نے مجھے اپنی ممتاکا واسطہ دیا کہ اپ آپ کوسنجالومیں اپنی مال کا پھر شکریہ اداکر تا ہوں کہ اس نے میرا بہت ساتھ دیا اور میں یہ قرض نہیں اتار سکتا میری مال کی محنت

جواب عرض 78

اكتوبر 2015

Explore Section

مجھی روتارہا۔ بھائی بھی مجھ سے معافی ما تگنے لگا میں نے بھی سب کو معاف کر دیا اور میری ماں کی وفانے مجبور کر دیا اور اس کے ساتھ گھر آگیا۔ پروین اور اس کا شوہر امریکہ چلے گئے بھائی اور امی نے بہت مجبور کیا کہ شادی کرلوں کیکن اب شادی کرنے کو دل نہیں کرتا کوئی وفادار ہی نہیں شادی کرنے کو دل نہیں کرتا کوئی وفادار ہی نہیں شادی کرنے کو دل نہیں کرتا کوئی وفادار ہی نہیں شادی کرنے کو دل نہیں کرتا کوئی وفادار ہی نہیں شادی کرنے کو دل نہیں کرتا کوئی وفادار ہی نہیں

یقی قارئین کرام شاہدر فیق کی کہانی کیسی گی اپنی رائے سے مجھے نوازئے گا۔ مجھے آپ کی رائے کاشدت سے انظاررہے گا۔

اک مفلی کی زندگی نبھا رہے ہیں ہم اب تو تمام عاہمیں مخطرا رہے ہیں ہم خواہش تھی آئے گی جیون میں کوئی خوشی اس آئی ہے جیون میں کوئی خوشی اس آئی ہے جیون میں کوئی خوشی میں اس کے کہ بت سے میری جان نکل می سوکھے ہوں کی ماند لہرا رہے ہیں ہم ریکھیں ہیں تیرے شہر میں میلے کی روفقیں دیکھیں ہیں ہی

شعر آگھوں میں عکس لے کے اسے ڈھوٹڈتے رہے پکوں کی پرچمایوں میں کہیں کھو گیا ہے وہ پکوں کی پرچمایوں میں کہیں کھو گیا ہے وہ

چلی ہے تھام کے بادل کے ہاتھ کوخوشبو ہوا کے ساتھ سفر کا مقابلہ تھہرا مقدس مقدس کنن پور اتر محمی دوسرے دن بھی وہی بیٹھا تواس کلے شوہر اوراس کا بھائی آگئے مجھے مارنا شروع کردیا۔ اور بید همکی دی کہا۔

آج کے بعد پروین اور ہمارے گھر کی طرف دیکھا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔

جب میرے بھائی کو پیتہ چلاتو اس نے مجھے پھرسے مارنا شروع کردیا۔میری ماں میرے اوپر آگری اوررونی رہی اور بھائی کوبھی منع کیا بھائی نے حکم دیا۔

میر کھرے نکل جائے اور آج کے بعد شکل نہ مائے۔

میں بھی اب تنگ آگیا تھا۔ میں نے ایک رات عمر سے رابطہ کیا اور لاہور چلا گیا میں نے سنگ دلوں کا شہر ہی چھوڑ دیا ماں کو بھی روتے موئے چھوڑ دیا۔ یہاں آگر بھی بے وفا کو بھول نہ سکا ہر وقت اس کی یاد آتی اپنوں کے ستم یاد آتے اب تو دل بھر گیا تھاد نیا ہے۔

مجھے یہاں آئے ہوئے ایک سال گزر گیاتھا میری کسی نے خبر نہ لی عمر کو میں نے تتم دے رکھی تھی کہ کسی کونہ بتانا کہ بیں کہاں ہوں۔

وہ جب گاؤں جاتا تب کی خبر دیتا پروین کو اللہ نے بیٹادیا وہ خوش کی اور شاہر جب میں تیری ماں کے آنسوؤں کو دیکھتا ہوں تو میرا دل موم ہو جاتا ہے وہ روتے ہوئے پوچھتی ہے کہ میراشاہد کہاں ہے اور دونین بارتیرے بھائی نے پوچھا ہے کہ شاہد کہاں ہے۔ میں بھی رونے لگ جاتا ہوں ہے وفاد نیا تو میں بھی رونے لگ جاتا ہوں ہے وفاد نیا تو میں بھی رونے لگ جاتا ہوں ہے وفاد نیا

تو میں بھی رونے لگ جاتا ہوں ہے وفادنیا نے بھی مجھے بچھردیا تھاجب ایک دن اچا تک عمر گیا تو دوسرے دن میری مال اور بھائی اور عمر آگئے میری ماں مجھے گلے سے لگا کرروتی رہی اور میں

اكتوبر2015

جواب عرض 79

Section Section

# أبك محبت أبك مذاق

\_ تحرير ـ شامدر فيق سهو \_ كبيروالا \_

شنرادہ بھائی۔السلام علیم۔امیدے کہآپ خیریت ہے ہول گے۔ جی آپ کے تمبر سے دو بارہ میں کال آئی ہے میں نے اس سے دوبارہ جھوٹ بولا میری بات پر اس کے کہجے سے پریشانی جھلکنے تکی میں نے تو کال ہی نہیں کی پھرآپ کے پاس مس کال کیسے آ جانی ہے آپ نے میرے تمبر پر کال کی ہے میں نے اپنے جھوٹ پر اصرار کیا تو وہ اور بھی پریشانِ ہوئی کیا تمبرہے آپ کا اس نے پریشانی سے پوچھامیں نے اے اپنا تمبر دیا اس نے سوری کی اور کال آف کردی ۔۔ میں نے اس کہائی کانام۔ ایک محبت ایک مذاق۔ رکھا ہے ادارہ جواب عرض کی پالیمی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديئ بين تأكدتني كى دل تكني نه مواور مطابقت يحض اتفاقيه موكى جس كااداره يارائثر ذمه دارهبيل ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلےگا۔

> 2013 میں کیسے بھول سکتا ہوں جیب میں نے اہیے کزن ہے شرط لگائی تھی کہوہ شرط پیمیوں کی مہیں تھی بلکہ شرط ایک لڑی سے بات كرنے كى تھى اس رات ہم جاريا كى كزن بينھے ہوئے تھے خوش کیاں لگارہے تھے کہ ذکر کرل فرینڈ کا تھاایک نے کہا۔

میری اتن دوست ہیں دوسرے نے کہا کہ میری تم سے بھی زیادہ ہیں اتنے میں میرے گزن

میں مہیں ایک تمبر دیتا ہوں اگر تم نے اس لڑکی کوائی دوست بنالیا تو جوتم کہو کے میں ایہا ہی میں کروں گا۔ جلہ

میں نے ملیج قبول کرلیاان دونوں میں ہے ایک کھر بطور ملازم کام کرتا تھا ۔صاحب لوگ اسلام آباد گئے ہوئے تھے الکے دن میں نے اس نمبر يرصاحب لوگوں كے يى تى ى ايل سے فون

کیا کئی بیلز کے بعیدا بیاڑی نے فون اٹھایا۔ ہلو۔ آواز دلکش تھی۔ ہیلوجی آپ کے نمبرے مجھے ل کال آئی تھی

میں نے کہا۔

جی آب کون ہیں اس نے کہا۔ میں نے تو آپ کوکال نہیں کی کتنے ہے آئی تھی کال۔

رات کے آٹھ ہے۔ کیکن میں نے تو کوئی کال نہیں کی پھر بھی میں سوری کرتی ہول۔۔ای رات میں نے اسے

دوباره فون کیا۔

FOR PAKISTAN

جی آپ کے تمبر سے دوبارہ مل کال آئی ہے میں نے اس سے دوبارہ جھوٹ بولا میری بات بر اس کے کہج سے پریشانی جھلکنے لگی۔ میں نے تو کال ہی نہیں کی پھر آپ کے ياس مس كال كيسة جاتى ہے۔

آپ نے میرے نمبریر کال کی ہے۔

اكتوبر2015







مجھے صرف شرط جیتناتھی ہماری دوئی ہرگزرتے ہوئے لیمے کے ساتھ گہری ہوئی گئی اور میں روز اپنے کزن کواس کے میں جزد یکھا تار ہتااسی دوران میرے صاحب اسلام آباد ہے آگئے تو پھر بھی ہماری بات چلتی رہی ۔ایک دن اس نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔

میں کرسچن ہوں۔ اس کی بات پر میں کچھائل سا گیالیکن جپ رہاوہ پھر بولی۔

میرانام حمیرا ہے اور تم مسلم ہو۔ مجھے اس ہے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کون ہواور آپ میری اچھی دوست ہومیرے لیے یہی کافی ہے میں نے جوابا کہا۔

کچھ دنوں بعد اس نے مجھے اطلاع دی کہ عاصم اس ہفتے میری متلنی ہے۔ میں نیا سے میاں دی میں اسٹرکزین

میں نے اسے مبارک دی میں اپنے کزن سے شرط جیت گیا تھا اس نے ہار مانتے ہوئے کہا کہ بولو بدلڑی کون ہے کہاں رہتی ہے کیا کرتی ہے۔۔۔

میرے سوالوں کے جواب میں اس نے کہا

ہیاری صدر کے سکول میں ٹیچنگ کرتی ہے فلاں
جگہ پر رہتی ہے اور کر چن ہے مذہب سے تعلق
ہے میرا کزن حمیرا کے بارے میں یہ سب اس
لیے جانتا تھا کہ وہ اس اسکول میں پڑھتا تھا اور
حمیرا بھی اس سکول میں ٹیچرتھی گوکہ حمیرا کی مکنی ہو
حمیرا بھی اس سکول میں ٹیچرتھی گوکہ حمیرا کی مکنی ہو
گئی لیکن فون پر ہماری بات چیت اسی طرح ہی
جاری رہی میں حمیرا سے ساری رات با تمیں کرتا
مرت کرتے سوجاتا تھا ہم دونوں سے کوئی نہ کوئی بات
کرتے کرتے سوجاتا تھا ہم دونوں اب ہر بات
ایک دوسرے کوشئے کرتے ہے۔

میں نے اپنے جھوٹ پر اصرار کیا تو وہ اور بھی پریشان ہوگئی

کیا نمبر ہے آپ کا اس نے پریثانی سے پوچھامیں نے اسے اپنا نمبر دیا اس نے سوری کی اور کال آف کر دی۔اگلے دن مجھے اس کے نمبر سے میسج ملا۔

آج تونہیں آئی آپ کومس کال۔
میں نے فورا گھر کے نمبر سے کال کی
صاحب لوگوں کے گھر کے نمبر سے اس لیے کال
کرتا تھا کیونکہ اس وقت موبائل کال کے ریٹ
بہت زیادہ تھاس نے فون اٹھاتے ہی کہا۔
سوری جی اگر آج میر نے نمبر سے آپ کومس
کال آئی ہو آپ میر کی باتوں کا نداق اڑا رہے
ہیں میں نے مصنوی تھی ہے کہا۔
ہیں میں نے مصنوی تھی ہے کہا۔

نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔
وہ گھلکھلا کر ہسی اس طرح ہم دونوں ہیں
دوئی ہوگئی۔ بہت عرصہ تک ہیں صاحب لوگوں
کے گھر کے نمبر سے نون کر تار ہاجب مہینے کے بعد
بل آیا تو اس میں اشیمنٹ پیپر بھاڑ ویتا تھا کہ کہیں
میں پکڑانہ جاؤں کیونکہ بل آفس جاتے تھے جیسے
میں پکڑانہ جاؤں کیونکہ بل آفس جاتے تھے جیسے
جیسے دن گزرتے گئے ہماری دوئی گہری ہوتی چلی

میں اپنی سٹر کے گھر رہتا ہوں وہ کسی انگلش اسکول میں پڑھاتی ہیں اور ڈیفنس میں رہتی ہیں بہر حال ہم میں دوئتی ہوگئ تھی لیکن اس نے شروع میں مجھے کہد یا تھا۔

ہماری دوتی دوتی تک ہی رہے گی جھی اس اس ہے آ گے نہیں جائیں گے بھی تم ملنے کی ضد نہیں کرو گے پیار وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔۔میں اس کی ہر بات پہھا می بھرتار ہا کیونکہ

جواب عرض 82

اكة بر**2015** 

ایک میت ایک نداق READING Section

عاصمتم اب ميرے ڈرائيور ہو۔ حمیراے بات چیت اب بہت کم ہوگئی تھی میں اس ہے جان بوجھ کر کئی کترِ انے لگاِ تھا مگر میں مہیں جانتا تھا کہوہ مجھے بیار کرنے لگی ہے اور بات بہت آ کے بردھ چکی تھی بیار تو مجھے بھی اس ہے ہو گیا تھالیکن میں جانتا تھا ایک جارے ورمیان مذہب کی دیوار حائل ہے میں نے حمیرا کو تہیں دیکھا تھااوراس نے بھی مجھے ہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میں نے اسے سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی اس نے کہا۔ اتوار کوسینٹ انھوٹی چرچ آجانا چرچ کے سامنے ایک د کان ہے وہاں بیٹھ جانا میں چلتے چلتے تم ہے ملاقات کر لوں کی تم مجھے کوئی نشانی بتا دینا تاكەمىل مہيں پيجان سكوں۔ میں نے کہانیو بلیوشرث اور بلیک پینٹ پہنی ہوگی اتوار کوشام یا چ بج میں اپنے وعدے کے مطابق وہاں چھچے گیا میں نے اسے فون کیا کیکن اس نے فون ہیں اٹھایا تا ہم اس کا سے آیا۔ میں عبادت میں بزی ہوں میں نے آپ کو میں نے جواب میں سیسے کیا کہ میں نے ہیں ويكها آپ كوپه · مجھے دیکھ کر کیا کروگے۔ میں وہاں سے چلا آیا اس دن میں نے اپنے کزن ہے یو چھا کیمیراد تکھنے میں کیسی ہے اس نے حمیرا کی خوبصور تی کی تعریف کی کچھ دنوں بعد میں نے وی ہے منگنی تو روی ہے۔ میں نے وجہ ہوچھی تواس نے کہا۔

ایک دن خمیرانے مجھےایے گھر کائمبر دیااور کہا کہ آپ مجھے شام پانچ ہے سات ہے تک اس نمبر پر کال کیا کریں آپ کوستی پڑے کی کال چنانچه مجھے جب بھی موقع ملتااور صاحب لوگ کھر نه ہوتے میں ایسے کال کرلیتا ایک روز وو مجھ سے بات کررہی تھی کہ چونک پڑی اس نے کھبرا عاصم فون بند کرد وکوئی ہے۔ میں نے کہا کون ہے۔ اس نے کہا ہٹلر ہے۔ میں نے کہا کہ مٹلرکون ہے میری مام ہیں۔ کیاتم اپنی مام کر مثلر کہتی ہو۔ ہاں وہ بہت سخت ہیں اس کیے۔ ایک روزاس نے بتایا کہمیری ڈی سوزاس سے لڑائی ہوگئی ہے ڈی سوز اس کامنگیتر تھا اسے میری مام نے بتایا کہ حمیرا ہروفت کسی سے فون پر بات كرتى ہے مينج بھى كرتى ہاس بات برازانى ہوگئی میں نے سوچا میری وجہ سے کسی کی زندگی خراب نہ ہو جائے ای لیے میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے تو کہتا ہے آپ مجھ سے بات نہ کیا کرو عاصم میرا موڈ مزیدخراب نہ کروتم میرے ا چھے دوست ہوای لیے میں ہر بات تم سے فئیر کرتی ہوں۔ ميں خاموش ہو گياليكن بعد ميں سوجا عاصم میتم احصالبیں کررہے ہوتمہاری وجہ سے کی کا کھ بتاه ہوجائے گالبذہ میں نے حمیراے بات کرنا کم كرديا \_ان دنوں ميں ڈرائيونگ سيھنے كا گيا تھا پھر کچھ ہی عرصے میں ڈرائیور بن گیا جب میں ٹھیک مٹھاک ڈرائیونگ کرنے لگانو صاحب نے کہا۔

اكتىر2015 جواب عرص 83

اس نے تمہیں گالی دی تھی۔

Region

میں اسلامیات پڑھ رہی ہوں مگر حمیراتم تو کر پچن ہو۔ میں نے کہا۔ ہاں لیکن اسلام میں میری دلچیسی بڑھ رہی ہے۔اس نے سنجیدہ انداز میں کہا۔اس کی بات پر میں ڈرسا گیا یہ تو پیچھا چھوڑ نہیں رہی تھی تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں حمیرا کوسب پچھ سیج سیج بتا دوں گا۔

اگلے روز میں نے حمیرا کوفون کیا اور اسے اپنے بارے میں سب کچھ صاف صاف بتاتے ہوئے کہا۔

میرامیں ایک ڈرائیورہوں میری تخواہ بہت معمولی ہے ہیں اکیانہیں ہوں نہ بہت پڑھا کھا ہوں نہ بہت پڑھا کھا ہوں گھریلو حالات کی وجہ سے زیادہ بڑھ نہ کہ سکا صرف آٹھ تک پڑھا ہوں پھر میں توکری کرنے لگا اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بات کرنے کی تمیز آئی تھی میرا خیال تھا۔

میں سے سننے کے بعد تو حمیرا بھی مجھ سے بات نہیں کرے گی مگر اس کے برعکس اس نے کہا کہ مجھے سب بچھ منظور ہے۔عاصم تم مجھے سڑک پررکھو گے تو میں رہ لول گی۔

اگرای ابویا بھائی کو پتا چل جاتا تو مجھے ایک خوب سناتے خاندان والوں کو کیا منہ دکھاؤں گا کہی سوچ کر میں نے ایک بار پھر حمیرا ہے بات کرنا چھوڑ دی تقریبا ایک ہفتہ تک میں نے اس کا فون نہیں اٹھایا تھا تیج گیٹ پر ہیٹھا کہ میر ہے کزن کا فون آیا کوئی انجان نمبر تھا میں نے نون اٹھایا۔

فون آیا کوئی انجان نمبر تھا میں نے نون اٹھایا۔

میلو جسم ۔ بات کر رہے ہو دوسری طرف ہے نے سات کر رہے ہو دوسری طرف سے نے سات کر رہے ہو دوسری طرف سے نے سات کی رہے ہو دوسری طرف

کیا۔۔میرے لیے بیربات بہت جیران کن تھی میری وجہ ہے اس نے متکنی تو ژوی اب میں ڈرنے لگا۔

حمیراتو میرےمعاطے میں بہت سریس ہو گئی ہے اس لیے اب میں اس اسے بہت کم بات کرنے لگا اس کے تنج کا جواب بھی نہیں دیتا تھا بہانہ کردیتا کہ میں ابھی بزی ہوں آپ سے بات نہیں کر سکتا ۔اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ اسے جواب دینا بھی بندکر دیا۔

ایک روز صاحب لوگوں کے گھر فون پرخمیرا کی کال آگئی۔تم نے اس نمبر پر کال کیوں کہ میں نے قدر کے فقی ہے کہا۔ یہ مسریں میں میں نہد

تم میں جو اب کیوں ہیں دیتے ہو اچھا ٹھیک ہے میں جواب دوں گاتم فون ہند کرولیکن دو دن بعداس نے دوبارہ فون کیاسہ ہند کرولیکن دو دن بعداس نے دوبارہ فون کیاسہ پہر کے تین ہجے کا وقت تھا کہ باجی اس وقت سو رہی تھی باجی نے غصے میں فون اٹھایا اسے ڈانٹ دیا انہوں نے مجھے بھی بلاکرڈ انٹا کہا۔

آئندہ تمہاری دوست کی کال نہیں آئی جائے ہے۔ چاہئے اسے منع کر دو کہ گھر کے نمبر پرفون نہ کیا گرے۔رات کو میں نے حمیرا کوفون کیا اور کہا تم میسب اچھانہیں کررہی ہو۔

تم جومیر کے بیچ کا جواب بہیں دیے ہو۔
میں جھوٹ ہولتے ہوئے کہا۔۔ دیکھویہاں
ابنی بردی سسٹر کے گھر میں رہتا ہوں ایسے تو میرا
گھراسلام آباد میں ہے میں یہاں جاب کے لیے
آیا ہوا ہوں پلیز آئندہ گھر کے نمبر برفون نہ کرنا
ورنہ میری سسٹر ناراض ہوکر مجھے گھر جھیج دیں گ
ایک ہفتے بعد حمیرانے کال کی اس نے جیرت آئیز
انکشیاف کرتے ہوئے کہا۔

جواب عرض 84 P

حیرانگی ہوئی حمیرامیری منگنی ہورہی ہےاورتم مجھے میارک دے رہی ہو۔ حميرا نے رونے والی آواز میں کہا اور کیا کہوں مبارک بادہی دے علی ہوں بددعا تو دے تہیں علی بیہ کہہ کراس نے فون بند کر دیا۔ اس طرح كئي دن كزر كئة اورايك روز ميس اینے کھیروالوں کے ساتھ بیٹھا تھا کہ امی نے کہا كەتوبىيە مىمىلى كىلتى ہے۔كيان سے شادى كرو گےوہ ہی ہمارے محلے میں رہتی تھی۔ امی اگرشادی خاندان سے باہر بی کرتی ہے تومين حميرات نهر ليتا\_ حميراكون ہےا مى نے يو چھا۔ میری ایک کریمچن دوست ہے وہ مجھے بہت بیند کرنی ہے مجھ سے شادی بھی کرنا جا ہتی ہے کیکن میں نے اس کومنع کر دیا تھا وہ میرے لیے مسلمان ہونے کوجھی تیارتھی۔ امی نے فورا کہا عاصم سے بڑا بدنصیب اور کوئی ہیں جرت ہے اپنی امی کود مکھتا ہی رہ گیا کہ امی کیا کہدرہی یا آپ کہنا کیا جا ہتی ہیں۔ بینے اگر اس نوکی کومسلمان ہی کر لیتے تو تمہیں کتنا تو اب ملتائم اس کومسلمان کر کے شادی كرتے تو اور ہمارے مسلمان بيجے ہوتے تو تم جیتے جی جنتی ہوجائے۔ ای کی بات پر میں نے سر پکڑ لیا سوچتار ہا کہ بیہ مجھ سے کیا ہو گیا میں نے تو اس حوالے سے آپ سے بات کی تہیں کہ آپ ناراض ہوں گی اور بوراخاندان باليس سنائے گا۔ اس کے ساتھ زندگی تم نے گزارنی ہے خاندان والوں نے نہیں۔ای کی بات درست تھی میں سوچتا رہا اب میں کیا کروں پھر میں نے

آپ کون میں نے پوچھا۔ عاصم بول رہے ہیں اس نے کہا۔ ہاں میں عائشہ بار کر رہی ہوں۔ حمیرا کی دوست مے میرا کا نام سنتے ہی میں نے کہا و یکھتے میں بعد میں بات کرتا ہوں ابھی بزی ہوں اتنا کہد کر میں فون رکھنے والاتھا کہ اس کی آ وازسنائی دی۔ قون مت رکھنا۔ احیما جلدی کہو کیا بات ہے۔ حميرا سپتال ميں ہاس نے اين ہاتھ كى نس کاب لی ہے۔ پیچیلی کہانیاں سی کوسٹاؤ میں نے کہا پیچیلی کہانیاں سی کوسٹاؤ میں نے کہا ا كرآ پ كويفين مبيل آر مانو آكرد مكي ليل\_ سسبتال میں ہےوہ۔ د بلی کالوتی ہیتال میں ہے وہاں آ جاؤ میں ابھی کراچی میں تہیں ہوں جب آؤں گا تو و کیھلوں گا میں نے کہا اور کال کاٹ دی اسکے دن چھٹی لے کر ہیتال پہنچا اور وہاں سے معلوم ہوا کہ کوئی حمیرا نام کی پیشنٹ آئی تھی تو ہیتال والوں نے تصدیق کردی تب مجھے یقین ہوا میں اس وفت حميرا كوفون ملايا ـ بيتم نے کيا کيا۔ تم میرافون جیس اٹھار ہے تھے ٹھیک ہے اب اٹھاؤں گا فون کیکن آئندہ الیں بے وقو فی مت کرنا۔ میچھ عرصہ بات چلتی رہی ایک روز اس سے

اكتوبر 2015

بواب عرض 85



تیار ہوں اب میری بس ایک خواہش ہے کہ حمیرا مجھے ایک بار پھر بات کر لے اس سے ہاتھ جوڑ كرمعاني ما تك لول گا ميں سوچ ر ما ہوں كه آج میرے ساتھ جو کچھ ہور ہاہے وہ حمیرا کی کوئی بددعا ہے ویسے تو حمیرا نے بھی مجھے برا بھلانہیں کہا تھا کین مجھے لگتا تھا کہ حمیرا کے ساتھ میں نے اچھا تہیں کیااس کی سجی محبت کی قدرتہیں کی اس لیے آج خود محبت کے کیے ترس رہا ہوں بھی خیال آتا ہے وہ شاہد مجھ سے ملنے کو تیار بھی ہو کی تو کیا وہ شادی کے لیے تیار ہوگی اس سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے ایک چھوتی سی غلطی کی وجہ ہے میری زندگی آج کس مقام پر آگئی ہے بیمیں ہی جانتا ہوں اپنی کہانی لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ خِدارا کسی کی محبت کو مذاق میں نہیں لینا جا ہے کہیں ایبانہ ہوآ ہے کا مذاق ہوجائے۔ قارئين كرام ميس كهاني كولكھنے ميں كہاں تك كامياب موامول اس كافيصله آب لوكون في كرنا ہے اپنی رائے سے جھے ضرور نواز یے گا مجھے آپ كارائ كاشدت سانظارر بكا-آپ کا اپنا۔شاہدر فیق سہو۔ 0345.3272617

عظیم ہاتیں ا۔ دنیا کی سب سے عظیم کتاب کا نام قرآن مجید ٢ علم وبي حقيقي علم ہے ٣- قرآن مجيد ماه رمضان مين نازل ہوا ۳ ـ ماه رمضان کا احتر ام کرنا ہرمسلمان پرفرض

اكتوير 2015

جواب عرص 86

دوبارہ حمیراے رابطہ کرنے کا سوجالیکن حمیرا نے ا پنائمبر ہی بند کر لیا تھا میں روز کئی گئی باراس کا تمبر ملاتا تقا كهشايداب اس كانمبرآن ہواورميري اس سے بات ہوجائے پھرکئی مہینوں کے بعدایک روز اس کائمبرمل گیا۔

ہائے حمیرالیسی ہومیں نے کہا۔ ہوآ ریو۔

میں نے کہامیں عاصم ہوں۔ مگراس نے اجنبیوں کی طرح کہا کہ میں کسی اجبی کوئبیں جانتی پھراس نے را تگ تمبر کہہ کر کال کا ف دی۔ میں نے دوبارہ کال کی حمیراتم مجھے بھول گئی ہو ہماری ڈھائی سال کی دوئتی بھول

عاصم آب بہت دیر ہو چکی ہے تم دل بہلانے کے لیے کوئی اورائر کی ڈھونڈلو۔ اس کے بعد حمیرا ہے بھی بھی بات جہیں ہوئی

آج تقریبا تین سال ہو گئے ہیں حمیرا ہے بات کیے ہوئے مجھے لگتا ہے آج شاید میں نداق سمجھتا رہا مجھے بھی معلوم ہے کہ حمیرا کی اب تک شادی نہیں ہوئی وہ اب صدر کینٹ میں سلینٹ جوز ف سکول میں ٹیچنگ کر رہی ہے حمیرا کا اصل نام شیرالین تھا پیارے سب اِس کوجمیرا کہتے تھے۔ میں آج ایک پروڈ کٹس ممپنی میں اسٹنٹ

پروڈکشن کی جاب کررہا ہوں سیکری بھی اتنی ہے بہت انچھا کر ارا ہور ہاہے دو بارہ محبت کی کوشش کی میکن نا کام ریا دونو *لا کیاں حمیر اجیسی ب*او فانہیں ننہ ھیں میرے کھر والے رشتے کے لیے جاتے ہیں تو لڑکی والے کہتے ہیں کہ لڑ کے کی سیری کم ہے آپ کا اپنا گھرنہیں ہے۔ پھر مجھے تمیر ایاد آتی ہے جو کہتی تھی عاصم تمہارے ساتھ روڈ پر بھی رہنے کو

Section

### بحجيظ جاناضروري تفا

\_تحرير\_سونو گوندل جهلم \_

شنرادہ بھائی۔السلام علیم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے ہوں گے۔ ایک کہانی مجھڑ جانا ضروری تھا۔ کے ساتھ حاضر ہور ہی ہوں امید ہے کہ آپ اس کوشائع کر کے شکریہ کاموقع دیں گے۔ میں نے بیکہانی بہت ہی محنت سے تصی ہے امید ہے کہ آپ میرادل نہیں توڑیں گے۔قارئین کرام کیسی گلی آپ کومیری بیکہانی اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازنا مجھے آپ کی رائے گاشدت سے انتظار رہے گا۔

ادارہ جواب عرض کی پایسی کو مدنظر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کہ کسی کی دل تکنی نہ ہواور مطابقت تھن اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذہددار نہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے ریو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پہتہ چلےگا۔

آمنہ ہم ایک نہ ایک دن ضرور ایک ہو جائیں گے آمنہ م صرف اور صرف میری ہواس کے بعد کسی اور کی نہیں ہو سکتی سکوگی۔ علی اپنی آمنہ کوروتا ہوا چھوڑ کر چلا گیا دو بئ علی کے بعد میری زندگی میں ایک لڑکا آیا میری خوشی یا مرضی ہے نہیں بلکہ بھائی اور ماں کی خوشی کہ بھی میں انسان کوی ہے اتی محبت کرتا ہے کہ بھی روح کو بے چین کر دیتا ہے اور بھی بھی تو انسدان ملتا ہی بچھڑ نے کے انسور بھی روح کو بہ بچھڑ نے کے لیے ہے۔ ہم دو بہنیں اور ہماراایک ہی بھائی ہے بیں سب سے چھوتی تھی اور جب میں سبات سال بعد پیدا ہوئی تو بہت خوشیاں منائی گئیں یہ خوشیاں شاید پیدائش پہ ہی کرنی تھی بعد میں جو بھی ہوائم میں ہوا۔

بعدیں ہوں ہور ہیں ہوت میں آگئ تو مجھے یہ خبر نہیں تھی کہ مجت کیا ہے اور وفا کی اہے اور جھڑنا خبر نہیں تھی کہ مجھے ایک لڑکے سے بیار ہو گیا تھا ہے خوشی بے بی دی گیا تھا ہے خوشی بے بی دی گیا ہے اور کھڑنا تھا ہے خوشی بے بی دی گیا ہے گیا ہے آجانے سے ہر کی مث گئ ہا تے وہ اپنی کی دے گیا ہاتے وہ اپنی کی دے گیا ہو جے کے لیے بل کی بھی مہلت نہ دی ہو گیا ہو گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہو گیا ہے گیا

اكتوبر 2015

جواب عرض 87

المستقبل المسروري تفا المستقبل المستقب





میں جاتے ہی بوں کو لیز اور جا ہے تھے وحید انہیں لے كرشاپ بر چلے گئے اور نيس بے دھياني ميں ایک سونڈ بونڈ بندے سے نگرا گئی اور گرتے ہوئے ن كاكئى جب سامنے والے كود يكھا تو ماضى كى كتاب كے اور اق خود بكود ہى يلننے لگے اور سامنے والا كوئى اورنبیں علی ہی تھا اورمسکرا کر بولا۔ آ منہ سہی کہا تھا اس وقت تم نے کہ ہمارا بچھڑ جانا ضروری تھا كيونكه أكر بم نه بچفزت تو ميري فيملي كيي ممل ہوتی آمنہ یاد ہے ہم آج سے پہلے آٹھ سال پہلے ملے تھے تب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی اورتمهاري صرف ايك بني هي اب ميرے جاريج ہیں علی میں نے فورا کہااور علی نے مسکرا کر کہا۔ آمنه میرے بھی جاریجے ہیں اور قیملی مکمل ہے وحید کی طرح میری بیوی طبیبہ بہت انچھی ہے س اب ہم ایک دوسرے سے کہد سکتے ہیں کہ بچھڑ جانا ضروری تھا ملتاوہی ہے جوقسمت میں ہو نہ بغاوت کرنے ہے کچھ حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی غلط رائے اپنانے سے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو

غلط راستے اپنانے ہے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جو خدا جاہتا ہے کچھ بچھڑ کر مرجاتے ہیں اور کوئی آ مندار علی کی طرح ماضی کو بھول کرنئ زندگی میں خوش رہتے ہیں اور میر بے خیال میں تو انسان کو ہر حال میں حال میں خوش رہنا جاہے۔

وہی خفوظ رکھے گامبرے گھر کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا کرنے ہیں دیتا اپنے تمام پڑھنے والوں سے بیہ ہی التماس ہے کہ خداراخود بھی چین سے جیواورد وسروں کو بھی جینے دواللہ تمام پڑھنے والوں کوخوش رکھے۔ آمین جینے دواللہ تمام پڑھنے والوں کوخوش رکھے۔ آمین

اورمرضی ہے۔ علی کو بتایا کہ علی میری شادی میرے کزن وحید ہے ہور ہی ہے تو علی نے کہا کہ میں کیا کروں اور میں کربھی کیا سکتا ہوں دیار غیر میں ہوں کوئی باپ کے بنگلہ میں نہیں ہوں جوآ جاؤں اور تمہیں اٹھا کر لے جاؤں میں نے علی کواس دن بہت برا بھلا کہااور فون بند کردیا۔

ندروگ تھانہ یادی تھیں اور نہ ہی ہے جمر میں کی نیندیں کمال تھیں میرے پیارے پہلے کی نیندیں کمال تھیں میری شادی ہوگئی اور میں وحید کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں بہت خوش ہوں مگر وہ اب جب میں ایک بہتے کی مال ہوں تب واپس آیا ہے جب میں نے اپنے دل کا ہر دروازہ بند کر دیا ہے اس کے لیے میں اب کے بار جب اے ملی تو صرف کے لیے میں اب کے بار جب اے ملی تو صرف کے لیے میں او قت نہ بچھڑتے تو شاید نہیں بلکہ تھااگر ہم اس وقت نہ بچھڑتے تو شاید نہیں بلکہ یقینا آج میں وحید اور آخر پیمیں نے کی کوشادی اسے خوش نہ ہوتے اور آخر پیمیں نے کی کوشادی کے گھر میں ۔

کر نے کا مشورہ بھی دیا اور جلی گئی اپنی جنت اپنے گھر میں ۔

گھر میں ۔

اس کے بعد نہ مجھے علی ملانہ میں نے بھی علی
کے بارے میں سوچا میری سوچ میرے بچے تھے
2015 میں ہماری شادی کو دس سال ہوگے ہیں
ہم ایک پارک میں ملے تھے آخری بار مریم کے
بعد ریجان آیان اورامامہ بھی آگئے مگر میں بھی
پارک نہیں گئی تھی اس دن نے ضد کررہے تھے کہ
ہم پایا جناح پارک جا میں مجے وحید بچوں کو لے
کرجاتے جاتے رک گئے اور کہا۔

آمنہ تم بھی ساتھ چلو میں فرما نبردار بیوں ہوں تیار ہوگئ جانے کے لیے۔ جناح پاکر

اكتوبر 2015

بواب عرض 89

بخر جانا ضروری تھا ۱۹۹۵ کی استان کا استان کا استان کی تھا

# آ وارگی کاانجام

#### \_ \_تحریر \_ راشده عمران \_ چک جهمره \_ \_\_

شنرادہ بھائی۔السلام وعلیم ۔امیدہے کہآپ جبریت سے ہول کے۔ آج پہلی دفعدایک کہائی کے سیاتھ حاضر ہورہی ہوں۔امیدے کہ سب کے دلوں کو بھائے کی میں نے اپنی اس کاؤش کا نام آوار کی کا انجام رکھا ہے۔ بیان لوگوں کے لیے سبق آموز کہانی ہے جِو محبون کے چکروں میں پڑ کرخودکو برباد کر لیتے ہیں۔ میں اس کو لکھنے میں کہاں تک کا میاب ہوئی ہوں اس کا فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے مجھے آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہے گا اگر آپ کو میری پیکاوش پیندآئی تو میں آئندہ بھی تصحی رہوں گی۔

ادارہ جواب عرض کی پالیم کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردیئے ہیں تا کے کسی کی دل تکنی نہ ہواور مطابقت تحض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذیبہ دارہیں ہوگا۔اس کہانی میں کیا کھے ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پند چلےگا۔

تمقى اوراجا نك حمز ه آگيا.

کیسی ہو فاریہ میری جان میں کب ہے تمہاراا نظار کرر ہاتھا کھر میں لئی رونق ہے۔

جھے پتہ ہے۔ فاریہ بولی۔ تم یہاں پرالیلی کھڑی ہوجمزہ کو جیسے موقع چاہیے تھا فار بیے بات کرنے کا۔۔ دیکھو فار پیے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں جب سے ہوش سنجالا ہےتم ہے محبت کرنے لگا ہوں تم بن جینے کا سوچ بھی تہیں سکتا میں تمہارے بغیر مرجاؤں گافار بیہ پلی میںتم سے سچی محبت کرتا ہوں۔

فاربية جيسے دل ہي دل ميں مسكرار ہي تھي دل میں جیسے طوفان اٹھنے لگا تھاوہ لڑکی تھی اورلڑ کیوں کو محبت کے دوبول ہی کافی ہوتے ہیں۔اس کمجے فاریہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہور ہاتھا وہ بھی حمزہ کی باتوں کو پچ مان رہی تھی وہ شر ما کر نیچے چلی گئی ُمزہ بھی اسکے ساتھ نیچے چلا گیا۔

اس گاؤں میں نہتو کوئی سواری ہے اور نہ ہی کوئی رکشہ کیسا گاؤں ہے بار۔ حمزہ کے کہنے پراس کی گزن لائیہ نے مؤکر اس کی طرف دیکھا۔

تو بھائی آپ پیدل جاؤ۔جس پرلائبہ کوغصہ آ گیاوہ خاموش نہرہ سکی ۔

اصل میں حمزہ کو عادت پر گئی تھی لڑ کیوں سے الیی با تیں کرنے کی وہ بہت خوش ہوتاتھا لڑ کیو ں میں اپنی ویلیو بنانے میں۔ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو لے کریٹادی برآئی ہوئی تھی۔ حمزہ کے دو بھائی اوردوجہنیں تھیں جو پہلے ہے ہی شادی شدہ تھے ہر طرف مهمان ہی مہمان تصے کھر میں خوب رونق لکی تھی حمزہ کو خالہ کی بیٹی فار بدیے باتیں بنانے كاخوب ٹائم مل كيا و ہ اس كود يكھتے ہى اس كے ييحي بر گيا تھا جہاں جہاں وہ جاتی وہاں وہاں ہی بیاس کے پیچھے ہولیتا۔ ایک بار فاربیا کیلی کھڑی

اكتوبر2015





اجھا لگنے لگاتھا وہ بھی کل ہے شاید حمزہ کے لیے بن سنورر ہی تھی۔ وہاں دلہن کھر خوب جشن ہوتے رہے من مانیاں ہوئی رہیں اسی دن کا تو سب کو انظار ہوتا ہے إور پھر بارات كا دن آكر چلا كيا-آ ہستہ آ ہستہ شادی کی رونقیں تم ہونے لگی سب مہمان اینے اپنے گھروں کوجانے لگے۔ فاربیکی افی بھی اینے بچوں کو لے کر کھر چلی عمیٰ فار بیے کے دل میں حمز ہ کا خیال دن بدن بروهتا جار ہاتھاوہ ہروفت حمزہ کے بارے میں سوچتی رہتی ۔اور حزہ بھی اینے کام پر چلا گیا فاریہ نے اپنی دوست کوسب کچھ بتادیا کہ وہ حمزہ سے بیار کرنے لکی ہے اور اس سے شادی کے خواب و میصنے لکی ہے۔۔ فارید کی دوست جو کہ حمزہ کے بارے میں سب کھے جانتی تھی اس نے فارید کو بہت کہا۔ حمزہ ٹھیک لڑ کا تہیں ہے وہ پہلے بھی بہت لڑ کیوں کو دھو کہ دے چکا ہے اصل میں وہ میرے بھائی کا دوست بھی ہے کچھ بیں چھپتا اس ہے کیان فاربینه مانی وه سوچ رہی تھی کہ شایداس کی دوست

ماننے کو تیار نکھی۔ مرضی ہے تہاری۔ فارید کی دوست عائشہ یہ کہ کرایئے گھرچکی گئی۔

جان بوجه کراییا کهدر بی تھی وہ اس کی کوئی بات

ادھر حمزہ نے اپنی ای سے ضدی کہ وہ میرے لیے فار بیکارشتہ مانگیں تو ای نے صاف انکار کردیا۔ کہ وہ رشتہ نہیں دیں گے پر حمزہ کی ضد انکار کردیا۔ کہ وہ رشتہ نہیں دیں گے پر حمزہ کی ضد کے آگے ای ہارگئیں اور رشتہ لینے بہن کے گھر چلی گئی فار بیہ کے دل میں تو جیسے لڈو پھوٹ رہے تھے فار بیہ کی تو خواہش پوری ہونے گئی تھی لیکن حمزہ کی اس کو پہتہ تھا کہ فار بیہ کے گھر اس کو پہتہ تھا کہ فار بیہ کے گھر والوں کو حمزہ کی حرکتوں کا پہتہ ہے وہ کیوں رشتہ والوں کو حمزہ کی حرکتوں کا پہتہ ہے وہ کیوں رشتہ

حزہ کا تو جیسا کا م بن گیا ہو وہ دل ہی دل
میں خوش ہوااسکومعلوم ہوگیا کہ فاریداس کے قابو
میں آگئی ہے۔ مہندی کی رسم تھی سب ایک ہے
ہر ہے کر ایک بنے سنور نے کی کوشش میں لگا ہوا تھا
ہر سی کی کوشش تھی کہ میں اس سے ہڑھ کر
ہرسی کی کوشش تھی کہ میں اس سے ہڑھ کر
خوبصورت لگوں۔اور فاریدتو قیامت ہی ڈھارہی
میں پیلے رنگ کا سوٹ تو حمزہ کے دل میں طوفان
ہر یا کر رہاتھا گورے ہاتھوں میں پیلی اور لال
رنگ کی چوریاں باز ووں پرگرتا دویٹہ آنکھوں میں
چھلکتا کا جل اور ہونٹوں کی سرخ تو محفل کو دیوانہ
بنارہی تھی حمزہ تو کیا کوئی بھی ہوتا پھسل جا تا حمزہ کی
بنارہی تھی حمزہ تو کیا کوئی بھی ہوتا پھسل جا تا حمزہ کی

مہندی پراڑ کیوں نے ڈھولک پر گیت گائے خوب ڈانس وغیرہ کیا فار بیاس کام میں سب سے آگے آگے تھی اور حزہ کی نظریں بھی اس پر جمی ہوئی مہندی کا جشن پوری رات چھایا رہا۔ وفت گزرنے کا احساس کسی کو بھی نہیں ہور ہاتھا ہے ہی نہ چلا کہ رات کے تین نج گئے ہیں تب ایک ایک کرکے جہاں جہاں جگہ کمتی گئی سوتے گئے کیونکہ دوسرے دن بارات نے جانا تھا اور اس کے لیے دوسرے دن بارات نے جانا تھا اور اس کے لیے الگ الگ بلان دلوں میں سوسے ہوئے تھے

آج بارات کا دن تھا۔ سب اپنی اپنی تیاری میں گئن سے دو لیے کوتو کوئی ہو چھ ہی نہیں رہاتھا کہ اس نے بھی بارات کے ساتھ جانا ہے آخر کار وہ بھی بھی بھی کسی کی منتیں کرتا ہوا اپنی چیزیں مانگیا ہوا تیار ہوا اور بارات روانہ ہوگئ۔ فاریہ پر حمزہ کی نظریں ایک لیے کو بھی نہ ہٹی تھیں وہ پورے رائے میں بورے سفر میں اس کی طرف ہی داستے میں پورے سفر میں اس کی طرف ہی داستے میں بورے سفر میں اس کی طرف ہی داستے میں بورے سفر میں اس کی طرف ہی دیا جھی حمزہ و یکھتار ہا اور یہی حال فاریہ کا بھی تھا اے بھی حمزہ و کھتار ہا اور یہی حال فاریہ کا بھی تھا اے بھی حمزہ

جواب عرض 92

92



اکتوبر2015

ہی چڑھالوکھالیں گے جب سبزیاں سستی ہوں گی استے میں فاریدکا بھائی قاسم باہر ہے آگیا۔ امی آج حمزہ کے گھر سے فون آیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم رشتے کے لیے دوبارہ آئیں یا ایک بارہی مانگنے پردے دیں گے۔ ارے ہم نے کون ساروکا ہے کہا ہے کہ سوچ

کر بتا کیں گے فار یہ کا عمر ہی کیا ہے۔

می ام کو فار یہ کے ابوکام ہے آئے تو فار یہ کی اس کے تھیک ہے تم ال اس کے تھیک ہے تم ال سے کہہ دینا کہ کوئی اچھا سا موقع دیکھ کرمنگنی کردیں فار یہ کے ابو نے اپنی بات ساوی ایت قار یہ کی انہانہ رہی اس کے دل کو بھی سلی فار یہ کی گرفتی کی انہانہ رہی اس کے دل کو بھی سلی مواقعا اس کو ایک حمزہ کی پرانی عادت تھی کہ جہاں لاکی دیکھی اس کے چھے ہولیا۔ آج بھی ایسابی ہوا تھا اس کو ایک اس کے چھے لگ کیا تھا اور کی فاری ہی بیار وجیت والی با تمیں کرنا میں اس سے بھی ایسی ہی بیار وجیت والی با تمیں کرنا میا ہی اور کیوں کی نفسیات کو شاید جانتا تھا کہ اس سے بھی ایسی ہی بیار وجیت والی با تمیں کرنا میا ہیں سی ناز کوں کی نفسیات کو شاید جانتا تھا کہ اس میں اپنا میں میں اپنا میں کرنا میں اپنا میں اپنے اپنا میں ا

دل ہارجائی ہیں۔ ادھرفاریہ بہت خوش تھی وہ اس کو بتانا جاہتی تھی کہ اس کے گھروالے سب ہی رشتے کے لیے مان گئے ہیں اس نے حمز ہ کو کال کی کہا۔ جان کہاں

حزہ نے کہا۔ میں آفس میں کام کررہاہوں کام بہت ہے۔آئی مس ہو۔ حزہ۔۔فاریبرسی زبان سے بولی۔ فاریب میری جان میں مصروف ہوں میں بعد میں کال کرتا ہوں یہ کہہ کر حزہ نے کال بند کردی اس کے دل کو دھیکا سالگا مچرسوچا کہ وہ مصروف دیں گے حمزہ کی امی نے فاریہ کے گھروالوں سے بات تو انہوں نے کہا۔ ہم سوچ کربتا ئیں گے۔

فار بیتو جیسے دل ہی دل میں خیالوں کی دنیا میں چلی گئی وقت گزرتا چلا گیا۔ جمزہ کا فون فار بیہ کے گھر آنا شروع ہو گیا۔ ایک دن اچا تک موہائل کی بیل ہوئی فار بیہ کے گھر کام سے پڑویں میں گئی تھی فار بیاوراس کی دوست عائشہ گھر پڑھیں فار بیہ نے موہائل او کے کیا۔ تو آگے سے جمزہ کی عشق برجی آواز سنائی دی۔

میلو فار به میری جان کیسی ہو کب سے تم کو کال کررہا تھا پر تمبر نہیں مل رہا تھا بہت یا دکرتا ہوں میں تم کو فار بیرجانی۔

حمزہ میں بھی تمہارے بغیر جینے کا سوچ بھی نہیں سکتی تم صرف میرے ہوبس میرے حمزہ ۔ فاریہ نے بھی دل کی باتوں کو زبان دے دی اس کے دل میں بھی جو جو تھا اس کو کہد دیا۔

حزہ کی آواز میں شوخی آگئ فاریہ حمزہ تمہارا ہے اور پوری زندگی تمہارا ہی رہے گا بھی بھی تم سے بے وفائی نہیں کرے گا۔اس کی با تمیں س کر فاریہ دل ہی دل میں خوش ہوتی رہی کہ اس کی پندلا جواب ہے۔وہ واقعی اس کے تصورات کا شنرادہ ہے۔کافی با تمیں ہوئی۔

اجھا حزہ میں کال بند کرنے گی ہوں پلیز اپنا خیال رکھنا۔ میہ کہد کر فاریدنے کال بند کردی۔ اینا خیال رکھنا۔ میہ کہد کر فاریدنے کال بند کردی۔ اینے میں فارید کی امی آگئی۔

توبہتو بہ سبزی والوں نے تو پہتا ہیں آخرت میں خداکومنہ ہیں دکھانا ارے جس سبزی کی قیمت پوچھلوآ سان ہے یا تیں کررہی ہے ارے غریب بندے کی بھی کوئی زندگی ہے فاریہ چو لیے پردال

اكتوبر 2015

جواب عرض 93

Section کی انجام انجام

ہے جب فری ہوگاتو پھراس کوتمام باتیں بتادوں گی لہذا وہ بھی ٹائم پاس کرنے کے لیے گھر سے ۔

كامول ميس لگ كئي-

امی لائیں سبزی میں بنادیتی ہوں۔ وہ سبزی لے کر بیٹھ گئی استنے میں فارید کی دوست عائشہ بھی آگئی بولی۔

علویارمبرے ساتھ ذراشہر تک جانا ہے۔ اصل میں مجھے کچھ کتابیں اور کپڑے وغیرہ لینے ہیں بس ادھر کئیں ادھرواپس آئیں۔

فاریہ نے ای کی طرف دیکھا اورامی نے مسکرا کر اجازت دے دی تو وہ دونوں شاپگ کے لیے جھے آ دارہ لڑکے کے لیے جھے آ دارہ لڑکے کھڑے تھے کہ لال کھڑے حضے کہ لال دوسیٹے والی ذرانام تو بتا۔

جوتمہاری مال بہن کا نام ہے وہ ہی سمجھ لو عائشہ کی غصہ بھری آ دازلڑکوں کے کانوں سے ککرائی جبکہ فاریہ تو دل ہی ساتھ شادی کی شاپنگ کے بارے میں سوچ رہی تھی اس کوتو نہ آنے والے کا پتہ اور نہ جانے والے کی خبرتھی بازار میں بہت رش تھا دکاندار کے گھر تو خوب خرچہ چل رہا ہوگا۔ فاریہ دل ہی دل میں سوچ رہی خرچہ چل رہا ہوگا۔ فاریہ دل ہی دل میں سوچ رہی محمی کہا جا تک سی فقیر نے صدالگائی۔

اللہ کے نام بربابا۔ فاریہ نے پانچے روپے نکال کردیئے۔ عائشہ اور فاریہ نے خوب شاپٹک کی جوجواس نے لیناتھا وہ لےلیا۔ تب عائشہ فاریہ سے بولی۔

وہ سے حیات ہے اسماہ اربیہ سے ہوں۔ چلو یار کہیں ہے اچھی کی چائے چیتے ہیں ویسے بھی سردی کی آمد آمد تھی عائشہ نے فارید کو کہا کہاس شہر میں میری دوست رہتی ہے چلوان کے محمراجھی کی جائے چیتے ہیں۔

عائشہ پلیز جلدی کروشام ہونے کو ہے امی گھر میں اکبلی ہیں۔۔فار بیخوف بھری آ واز میں بولی۔تو وہ مشکرادی۔

عائشہ اور فارید دونوں شاپنگ یاز ارسے نکل
کر پاس ہی ہوئل تھا۔ اس میں چلی کئیں۔ فاریہ
کے تو دل پر جیسے قیامت ہی گزرگئی آسان سر پر
گریزا پاؤں تلے جیسے کسی نے زمین نکال لی ہو
اس کے سارے ارمان سارے جینے ٹوٹ کرریزہ
ریزہ ہوگئے ہوئل میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر حمزہ
پر بر چکی تھی۔ جو ایک لڑکی کے ساتھ بیشا
ہوا تھا۔ اس کی نظریں بس ان دونوں پر جم سی گئی

میری جان میں تہارے بغیر مرجاؤں گاتم میری پہلی اورآخری محبت ہو پلیز اپنے گھروالوں کوراضی کرد کنول۔ بیدوہ باتیں تقییں جو فار بیدنے حمزہ کی زبانی کنول کے لیے س کی تھیں۔

حزہ صبر کرواتی بھی کیا جلدی ہے۔ استے میں کنول کے تمبر پر کسی کی کال آگئی اور وہ حزہ کو وہاں چھوڑ کر چلی بٹی حمزہ کا تو پہتی ہیں ہر فاریہ کے ول پر جو گزررہی تھی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ جیسے بھی ہوسکا گھر چلی گئی رات کو فریہ کے تمبر برحزہ کی کال آئی بار بار بیل پر فاریہ نے کال ندا تھائی تو حمزہ کا ایس ایم ایس آیا۔ فاریہ میری جان کہاں ہو۔

ادھر فار یہ نے روروکر براحال کرلیاتھا۔
اسے آج اپنی دوست عائشہ کی تمام کہی ہوئی ہاتیں
سے لگ رہی تھیں کہ جمزہ دل بھینک لڑکا ہے لڑکیوں
سے حبیتیں کرنااس کا مشغلہ ہے جہاں بھی کوئی اچھا چہرہ دیکھا اس کے بیچھے ہولیا۔ وہ تکیہ میں سردیئے روئے جارہی تھی۔

جواب عرض 94

اكتوبر2015

Seefon

گھر میں پھر سے روئق آگئی۔ فار یہ کے سرال والول نے شادی کی جلدی بات کی کردی دونوں طرف ہی تیاریاں عروج پر تھیں سب بہت خوش تھے آخرایک دن فار یہ کی رضتی کا دن بھی آگیا دیور سے لدی فار یہ کی شخرادی سے کم نہیں لگ رہی تھی اور لہنگا تو کمال کا تھا فار یہ کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا گیا۔ قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا گیا۔ قاریہ تو بہلے ہی خوبصورت تھی اور پھراس کا ایک تابعدار شوہر مل گیا تھا وہ فاریہ کی خاطر کچھ بھی تابعدار شوہر مل گیا تھا وہ فاریہ کی خاطر کچھ بھی دو ہاتا ہے وہ تھی ہی ای خوبصورت فاریہ اپنے وارثی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو بھول چی تھی وہ یہ تی وارثی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو بھول چی تھی وہ یہ تھی میں آیا تھا لیک کے ذیدگی وہ یہ تھی میں آیا تھا لیکن بھی کہ کوئی حزہ نا می لڑکا اس کی زندگی میں آیا تھا لیکن بھی کہ تو گی حزہ نا می لڑکا اس کی زندگی میں آیا تھا لیکن بھی کہی اس بے وفا کا چرہ اس کی فیرہ واس کی میں آیا تھا لیکن بھی کہم اس بے وفا کا چرہ اس کی فیرہ واس کے سائے آئی جا تا تھا۔

شادی کو تین سال ہو گئے تھے فاریہ اپنے دو بچوں کی ماں ہے اور تمزہ کا بیال ہے کہ اس کا کوئی بھی برشتہ آتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے قصہ ہی اسنے مشہور تھے کہ کوئی بھی جمزہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا اب تو اس کو نشے کی بھی عادت بر گئی تھی حمزہ نے بہت لڑکیوں کی بھی عادت بر گئی تھی حمزہ نے بہت لڑکیوں کی تو ندگی برباد کی تھی آخروہ بھی آج در در کی خاک چھان رہا ہے کہیں سے بھی رشتہ اب اسے مل جھان رہا ہے کہیں سے بھی رشتہ اب اسے مل جائے وہ کرنے کو تیار ہے مگر ایسے انسان کو کون مرشتہ دے جس کوعزت والوں کی پہچان نہیں آخر رشتہ دے جس کوعزت والوں کی پہچان نہیں آخر کاروہ بھی اینے انہیں آخر کاروہ بھی اینے انہیں آخر کی کیا۔

قار کین گرام کیسی گلی میری کہائی امید ہے کہ ضرور پیند آئی ہوگی میں شکرگزار ہوں جواب عرض کے آفیسروں سے جنہوں نے مجھے جواب عرض میں لکھنے کا موقع دیا۔سب کوسلام۔ حزہ میں تم کوبھی بھی ہمی معاف نہیں کروں گئے میرے بحرم ہوتم کوتمہارے کئے کی سزاضر ور یکے گی فاریہ تو جیسے ٹوٹ گئی تھی این دونوں کواکٹھا رکھنے کا منظر وہ بھول نہیں سکتی تھی اور بھول بھی کیسے سکتی تھی وہ کسی اورلڑ کی کے ساتھ اسنے تھا جے وہ شدت ہے بیار کرتی تھی جس کے لیے وہ دن رات تڑ پی تھی جس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھی وہ سوچ رہی تھی کہ کاش وہ شہر نہ گئی ہوتی اور نہ ریسب بچھ دیکھا ہوتا۔

قاربہ بار بار بیسب یاد کر کے رور بی تھی ان دنوں فار بیا کے گھر والوں کو حمزہ کی حرکتوں کا بھی پینہ لگ چکا تھا فار بیانے حمزہ کو کال کی تو حمزہ ہے بنی ہے بولا۔

کیسی ہوجان۔

حزہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے اللہ کر ہے تم کو بھی سکون نہ دے گاتم نے تھیک نہیں کیا حمزہ۔

فاریہ تم کیا کہدرہی ہو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہاہے۔ حمزہ تو جیسا انجان بن رہاتھا۔۔ فاریہ نے کال بند کردی اجا تک ہی فاریہ کی امی کے پاس اس کی پرانی دوست آئی اور کہنے تی۔

میرابیابہت ہی بیاراہا گرتم برامحسوں نہ کروتم اپنی فارید کا رشتہ میرے بیٹے کو دے دو

ویسے بھی میرابیٹالا کھوں بیں ایک ہے۔ فاریہ کی ای تو جیسے پہلے ہے ہی تیارتی اور ضروری بات تو بتائی نہیں کہ میرابیٹا امریکہ ہے اگلے ماہ کوآر ہاہے۔فاریہ کی ای نے گھر میں بات کی توسب ہی مان گئے آخر فاریہ بھی کب تک اپی بریادی کا ماتم کرتی اس طرح پھر فاریہ کا رشتہ طے

ہو کیا۔

اكتوبر2015



## كهال منزليل كهال راسة

#### \_ يحرير ـ ساحل ابرو و دري ه اسدالله ـ

شہرادہ بھائی۔السلام علیم ۔امیدے کہآب خیریت ہوں گے۔ قارئین میں نے اس کہائی میں بہت محنت کی ہاورامید ہے کہ سب کو پسندا سے کی اور میں نے اس کہائی كانام \_كہال منزليس كہال رائے \_ركھا ہادارہ جواب عرض كے معيار كے مطابق اگريينام آپ كو بيند ندا ئے تو آپ کوئی اچھاسانام دے سکتے ہیں رکہانی ایک سچی اور یا کدامن حواکی بیٹی کی ہے جس نے اپنی یا کدامنی برداغ نه لگنے دیااورا بی زندگی کے ہمسفر کی زندگی چھین کی اوراب خود بھی مصیبت میں ہے اور ساتھا کی سے ال کوجانے کس جرم کی سرامل رہی ہے

ادارہ جواب عرض کی پالیم کور نظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديئ بين تأكيمي كى دل شكني نه مواور مطابقت يحض اتفاقيه موكى جس كااداره يارائثر ذمه دارجيس ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پند چلےگا۔

ہے حامی ہیں جررے پلیز آئی خدا کے لیے مان جاؤای ابو پررتم کھاؤتم تو پڑھی لھی ہوتم کو پتہ ہے جن والدین کی جوان بیٹیاں ان کے کھروں کی وہلیز پر جیکھی بوڑھی ہورہی ہیں ان پر کیا جیتی ہے ان کے دن رات کیے کزرتے ہیں وہ ہمارے ای عم میں تھلے جارہے ہیں اور آپ کواس طرح ون رات کام کرتے و کھے کر بہت کڑھتے ہیں آخرآپ ان کواس طرح ٹال کران سے بااینے آپ سے كس بات كابدله لے رہى ہیں۔

اس کے جذباتی بن دیکھ کرجواس کی ساری معصومیت ذائل کرلیا تھا میں جیران و پریشان اور گنگ رہ کئی اور سب میری سمجھ ہے باہر تھا کہ میں اس کوس طرح سے قابل کروں اکیلی لڑی ان پر بوجھ بیں بن ملتی بید نیا بھی تو ہم لوگوں سے ہے معاشرہ بھی جمارا ہی بنایا ہوا ہے ہم بھی اسی معاشرے کی پیداوار ہیں۔

میں جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوئی نادیہ پھر چینے ہوئے انداز میں جھے کہنے لکی میرا بیک اور فائل مینے ہاتھ ہے لے کر میزیر رکھے وہ برسی خوش نظر آرہی تھی میں بھی ڈ ھیلے ڈ ھالے انداز میں اس کی طرف متوجہ ہوئی میرا خیال تھا کہ بھائی کا فون آیا ہوگا جو تین سال سے دیارغیر میں دولت کمانے گیا ہوا تھا اس کے بعدے اس کا انہ پینہ ہی نہ تھایا بھراس سے بڑاوالا بلهائی چھٹی لے کر گھر آیا ہوگا کیونکہ ہی ہماری کل کا ئنات اور خوشیال تھے کیکن میرے سارے مفروضےغلط ثابت ہوئے۔

جب اس نے وہی برانی بات کسی اور طریقے ہے دوہرائی۔۔آبی انکل جمیل پرسوای قیملی کے ساتھ سعود یہ سے واپس آرہے ہیں اور ایک بڑا زبردست سارشتہ بھی لائے ہیں اور وہ جلدی میں بھی ہیں ای ابو کو تو وہ پند ہیں لیکن آپ کے ڈر

جواب عرض 96

المال المال المال راسة Section

اكتوبر2015

خوبیاں وہ اپنی اولا دمیں دیکھنا چاہتی تھیں۔
پھر والدہ نے والدصاحب سے بات کی کہ
رشتہ دار اپنے لفظوں میں لڑکیوں کی شادی کے
کیلیے نام لے رہے ہیں اور میں ابھی ایسانہیں
چاہتی جس میں والدصاحب نے ان کی تائید کی
اور پھر بچوں کے شاندار مستقبل کی خاطر اپنے
خوابوں کو حقیقت کا رویہ دینے کے لیے دن رات
محنت کی اور ان کی باوٹھی کی اولا دکی وجہ سے میں
محنت کی اور ان کی باوٹھی کی اولا دکی وجہ سے میں
امید ہیں مجھ سے وابستہ کرلیں گھر میں پہلے ہی کوئی
امید ہیں مجھ سے وابستہ کرلیں گھر میں پہلے ہی کوئی
اخی سودگی نہیں۔

اور جوون رات کچھ حاصل ہوتا تھا وہ ہماری ٹیویشن اور سکول کا لج کی فیسوں میں ختم ہو جاتا تھا مجھ سے سال میں دو دو کلاسیں کلیر کروا نیں اور میں والدہ کوخوش ہرنے کے چکر میں پڑھائی کی طرف بھر پورتوجہ دیتی کہ میٹرک میں میری زندگی نے ایک نیاموڑ دیا۔

جب محلے کے بی ایک لڑکے نے مجھ سے دوسی کر نا جا بی محلہ دار ہونے کے ناتے ایک دوسرے کے گھر آنا جا نا تھا بی لیکن میں خوفزدہ ہوئی گئی کیونکہ گھر کا ماحول سخت ہونے کی وجہ سے اور پچھامی کے اصولوں سے بہت ڈرلگنا تھا نہ ہی کئی رشتہ دار سے ملنا جلنا تھا اور یہ بی کسی کڑن وغیرہ سے فری ہونے کی اجازت تھی اس حوالے وغیرہ سے فری ہونے کی اجازت تھی اس حوالے نا گوار بھی گزری ہے میرا ہی میرا دل دھڑ کا اور نہ بی کوئی خوتی ہوئی کیونکہ دولڑکا میری منزل نہ تھا مجھے پڑھنا تھا اور بہت زیادہ پڑھنا تھا جوا کیے خواب بی کررہ گیا تھا۔

لہذہ میں نے اے کوئی مثبت جواب نددیا

ہمیں بھی آزادی سے جینے کا حق ہے اگر شادی کرنے کی حامی نہیں بھرتی تو دنیا کیوں باتیں کرتی ہے یا پھروالدین دنیا کی باتیں کیوں سنتے ہیں کیوں پرواہ کرتے ہیں ۔ یہ تمام باتیں سوچتے سوچتے میں ماضی کی ان اتھا گہرائیوں میں ڈوب گئی جو بجھے شادی ہے باغی کرتی تھیں۔

آئندہ میرے بچوں کا نام کسی کی زبان پرآیا تو میں اس کی زبان تھینچ لوں گی۔

شاید به وہ جذبہ تھاجو ہر مال اپنے بچول کے سہانے مستقبل کے لیے سوچ رکھتی ہے کیونکہ ہمارے محلے میں بس سارے پڑھے لکھے اور بیا لوگ رہے تھان کا کیک شیشس تھا غیرت تھی اور بیا بیسب چیزیں ان کوا پنے اولا د کے نیک ۔ وفادار تعلیم یافتہ ہونے کی وجہ سے ملیس سکون و آسائش اور ان والدین کے چہرے پر تمانیت تھی میری والدہ ان تمام باتوں سے متاثر تھیں اور یہی والدہ ان تمام باتوں سے متاثر تھیں اور یہی

اكتوبر2015

جواب عرض 97

المستقدي منزليس كهال راسة المستقدي والے خوش ہوئے وہاں والدین کی بیٹیوں کی طرف پر بیٹانی ابھی ہائی تھی وہ اپنی پڑھائی جاری نہر کھ سکے اور انہوں نے گھر سے باہر بہت سی مصروفیات ڈھونڈ لی تھیں پڑھائی کے علاوہ جس کی وجہ ہے گھر والوں کو بڑی مایوسی ہوئی اور میری والدہ کے تمام خواب خاک میں مل گئے ان کی خدشاں غم میں مدل گئے ان کی خدشاں غم میں مدل گئے

خوشیاں عم میں بدل گئی۔ باب شوگر کا مریض ہو کر کا نٹا بن کیا جوان بیٹے اچھی نوکری نہ ہونے کے باوجود دیار غیر میں موجود ہیں والدین کی آنکھوں سے دورمز دوری کر رہے ہیں جوسب کے لیے ناکامی تھی وہ کھر والوں کی کفالت کیے کرتے پھر چھوٹی بہن جو ایف الیں سی کر کے گھر فارغ جیٹھی تھی بردی کے ساتھ وہ بھی ہو جھ بنی ہوئی تھی میں اینے والدین کوخوش خرم اورسلهي ويكهناجا بتي تفي إن ترعم محسوس كرناجا بتي تھی ان کا باشا جا می سی ان کے دیار غیر بینے بیٹیوں کی کمی پوری کرنا جا ہی تھی میں سوچ کر یریشان ہونی تھی کہان میان بیوی کے اب آرام، کے دن اور وہ دونوں اب بھی مخنت کررہے ہیں برد ھایے میں بھی سکھ نہ ملا اور وہ تمام مرد جو بے مفادین این بوبوں کے ہوتے ہوئے دوسرول کی بہن بیٹیوں پر نظر رکھتے ہیں وہ اپنی بہن بیٹیوں کی طرح ان کواپی بیٹی بہن کیوں ہیں مجھتے ای وجہ سے میرامردوں پر سے اعتبار اٹھ چکا ہے میں کیسے مرد کی فطرت سے سامنے ہار مان جاتی حالاِنكه مِروتو بهائي بهي بين باپ بھي شو ہر بھي اور بيثابهي كبكن اعتبارتورشتون يركيا جاسكتا بيمردير مہیں ہر چیز اجبی سی محسوس ہوئی تھی اور میں ہر چیز ہے کیوں خوفز دہ ہوجاتی اب میں انہیں کیے یقین دلاتی کوشادی بی سب کھے تو تہیں ہے اور نہ بی سے

لیکن اپنے باپ اور بھائی کے بعد مرد کے جس مفہوم کا پینہ چلا وہ بڑا ہی پریشان کن تھا کہ باپ اور بھائی کے علاوہ بھی کوئی رشتہ ہے اور یہی لڑکا جو دوستی کا دعو بدارتھا وہ کئی جگہوں پر بھی تا نک کرتا ہوا پایا گیا تھالیکن جب مجھ ہے آ منا سامنا ہوتو پھر وہی پرانا رونا دھونا مرد کی اس فطرت کا میرے علم میں اضافہ ہوا۔

پھراس طرح زندگی میں جن میں زیادہ تر شادی شده تصوه جب اپنامه عابیان کرتے تو یوں لکتا جیسے ان سے زیادہ بے جارہ کوئی ہیں اور ان کی باتوں پر یفتین کر لینے کو جی جا ہتا کیکن خدا کا شکر ہے کہ میر ہے اراد وں میں لغزش نہ آئی اور پھر وہی مروحضرات چند دنوں کے بعدر سیانس نہ ملنے پر کسی اور جگہ منہ ماری کرتے ہوئے چھر مجھے یہ جان كرخوب بلسي آتى اورتب مجصيمرد كى فطرت كا اندازه ہوا کہ وہ تقریبا ہرائر کی کو پہلی ملاقات میں بی کہتا ہوگا کہتم میری زندگی میں آنے والی پہلی لاکی ہوجا ہے وہ بارہویں ہی کیوں نہ ہوتے کہ اس دوران چند مخلص لوگ بھی سامنے آئے کیان میں اپنی ماں سے بہت خوفز دہ تھی کہ بیانہ ہو کہ آگر میں نے اپنے طور اپی کسی پیند کا اظہار کر دیا تو والدہ سے ناراضكى مول ندلينى بردے اور حجوتے بہن بھائیوں کے لیے آنے والے وقت میں کوئی مسلدند بن جائے میں تو ان کے لیے ایک مثال بن كر جينا جا جتى مول اس وجه سے چھ انا اور خوداری فرصت سے زیادہ آگئی۔ برد ھائی کے بعد ایک اچھی جگہ نوکری بھی ال

نہ کیا وقت ملنے پر بھی نہ بھی تعلق پڑھائی کے ساتھ ضرور رکھا اور نوکری اچھی ملنے پر جہال گھر

كالمروز ليس كهال راسة

اكتوبر 2015

لغیل کی تھی اب وہی میراجیون اور زندگی تھا گر اس نے حدکر دی اس نے میری ملازمت کرنے پراعتراض کیا تو میں نے ملازمت چھوڑ دی جس کا مجھے بے حدر نج ہوا تھا کیونکہ بید میرے مجازی خدا کی مرضی تھی مین نے اسکا ہر سم برداشت کیا طنز کے تیراپنے سینے پر کھاتی رہی اس کی گالیاں سنتیں طعنے اور نہ جانے کیا بچھ میں نے ہنس کر سہد لیا گر جب اس نے میری عصمت بھری نسوانیت کی تو ہیں کی تو میں برداشت نہ کرسکی ۔

ان دنوں میری طبیعت خراب تھی ڈاکٹر کو چیک کروایا تو اس نے خوشخبری سنائی کہ میں مال اورایاز باپ بننے والا ہے خوشی کی اہر میرے رگ و کیا ہے میں ساگئی مگر ایاز پر سکوت مرگ طاری ہو گیا میر ہے ساس سسر کوخبر ہوئی تو وہ بھی مسرور دکھائی و ہے گرایاز کاموڈ دن بدن خراب ہوتا گیا،

ایک رات وہ گمرے میں آیا اور بہت ہی غصے سے بولاعشرت بناؤید بچہ کس کا گناہ ہے تم اینے پیٹ میں یال رہی ہو۔

شرم کرد ایازتم این بی خون پر الزام لگا رہے ہو گردہ نہ ماناس نے مری پاکدامنی کوگالی دی تو میں برداشت نہ کرسکی ہمارے درمیان تو تو میں میں ہوگئی بات بڑھ گئی اس نے مجھے پیٹ ڈالا میں نے برداشت کر لیا گر میں اپنی رسوائی برداشت نہ کرسکی پھر رات میں نے ایاز کی زندگی چھین لی میں نے سوتے میں تیز دھار چھرا کے والر محمد کی مارڈ الما یوں مجھے ایک سکون مل گیا۔

رے مرور اور سے بیت وہ سے اللہ کا بچہ بھی ہے اب میں مصیبت میں ہوں ایاز کا بچہ بھی ہے وہ بھی میں مصیبت میں ہوں ایاز کا بچہ بھی ہے وہ بھی میرے ہمراہ ہے نہ جانے اب زندگی اور چاہئے میں مر جاؤں گی یا پھر دنیا کی تھوکریں کھانے کے لیے زندہ رہوں گی۔۔

میری منزل تھی۔۔۔ میں ان ہی سوچوں میں گم تھی کہامی کی آ واز نے میری سوچوں کالسلسل توڑ دیا امی نادیہ کو گھر کی صفائی کرنے کا کہہ رہی تھیں کیونکہ آج شام فیملی نے آنا تھا۔

میں نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھی اور مہمانوں کے خاطر مدارت میں مصروف ہوگئی ان لوگوں نے محصے پیند کر کیا اور پھر جھٹ مثلنی اور پیٹ بیا ہوگیا میرا شوہر ایاز میٹرک تک پڑھا ہوا تھا وہ سعودی عرب میں ایک ملازمت کرتا تھا شادی کی پہلی رات ہی میں ایک ملازمت کرتا تھا شادی کی پہلی رات ہی میں جان گئی کہ ایاز کی اور میری سوچ ایک نہیں ہے کیونکہ تھام کا فرق بنیادی وجہ بن گیا تھا ایاز کے ساتھ ساتھ حسن بھی بنیادی وجہ بن گیا تھا ایاز میں کی میں میں کے ساتھ ساتھ حسن بھی بنیادی وجہ بن گیا تھا ایاز میں کی میں میں کے ساتھ ساتھ حسن بھی ایس کے برعش میں ہزاروں میں ایک تھی۔

ایاز کو ان باتوں نے احساس کمتری میں ڈال دیا جس کا اثرالہ اس نے مجھ پرشک کرکے نکالنا شروع کر دیا ایسے میری ہر بات اور ہرادا میں طنز کرنے کی عادت ہوگئی تھی۔

بھی کہتا کہ شادی سے پہلے بھی میرے کی
مردوں سے تعلقات تھے بھی کہتا کہ میں آج کی
اور کو پہند کرتی ہوں میں نے اسے لا کھیفین دلایا
کہ میں ایسی عورت نہیں ہوں جب دامن پاس
صاف ہو میں شادی سے پہلے محبت کو نضول بھی
میری زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی مردنہیں
آیا میں صرف اور صرف تمہاری ہوں میں نے
آیا میں صرف اور صرف تمہاری ہوں میں نے
اس کی دن رات خدمت کی اس کے ناز
اشھائے مگر شک کا ناگ اس کے من سے نکلا اور
ایسے ناگ نفرت کی جھاڑیوں میں جنم لیتے ہیں اور
نفرت زندگی کا سکھ اور چین چین لیتی ہے ایاز
میرے والدین کی پہندتھا میں نے ان کے ظم کی

اكتوبر2015

جوأب عرض 99

ع المال المال

### كوئى تو در دمشيحا ہوتا

#### \_\_\_تحرير: مجيداحمه جائي-ملتان\_\_\_

شہرادہ بھائی۔السلام وعلیم۔امیدے کیآپ جبریت سے ہول گے۔ آج میں معاشرے کے نازک مسئلے پر قلم اٹھار ہا ہوں اور اِس کے واقعات جمیں روز سننے یاد میسے کو ملتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ میرے قلم کی پھرایک دفعہ رہنمائی فرمائیں گے آپ کے اس حوصلے افز کی کے لیے میں آپ کا بہت مشکور ہوں خدا آپ کواور آپ کے ادارے کوای طرح ترقی کی راہ برگامزان رکھے میری اس کہائی کا نام ۔کوئی تو دردمسیاہوتا۔رکھاہامیدے کرسب کو پسندآئے گی۔ ادارہ جواب عرض کی بالیم کورنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہیئے ہیں تا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذ مہدار مہیں

رخساروں پر لکیروں کے نشان چھوڑہ کیکے تھے۔نجانے مجھے ویکھنے کاعمل کب سے جاری بھا؟ جیسے کسی بچھڑ ہے ہوئے کو ڈھونڈ رہا ہو۔کوئی فیمتی چیز کی پہچان میں لگا ہو۔ میں حیران وسششدر ای کی طرف و میصے لگا۔ چند کمحوں میں نظروں کا تصادم ہوا اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہوتے كئے۔ میں اے اپنے بہلومیں جگہ دے چاتھا تمھاری آنکھ میں بینے کے پہلے میں اک مت تلک بے گھر رہا ہوں میری طرح وه بھی کتابی کیڑا تھا۔اپنوں کا ڈسا ہوا مجبور بے کس مقلسی کا پیکر،خوش اخلاق،خوش مزاج نوجوان تفاراس کے کبوں پر اپنوں کے لئے وعاشیں ہی نکل رہی تھیں۔ عجیب ر ہاتھا۔اجا تک بے خیلا لی میں میرے نظراتھی تو سم محص تھا زخم کھانے کے بعد بھی جشمنوں کو دعا نہیں دور کونے میں ایک خوبرونو جوان سادی کا مجسمہ یہ دے رہاتھا۔علیک سلیک کیا ہوئی،وہ میرا گرویدہ غربت کے دیئے جلائے جم زوہ نظروں سے مجھے۔ ہوگیا یخوخواب مخلوق کو بہت یردہ ڈال کر مجھے

گاڑی شہریوں، قصبوں، کھیت کھلیانوں ، مل گاڑی سہریوں، برب سیاری گاڑی سہریوں، برب کی صحراوُں منزل کی منزل کی منزل کی سے ماہ کھا طرف رواں دواں تھی۔رات کا پچھلا پہر تھا كهيب اندهيرا ماحول مين خوف يهيلا رہا تھا۔ جس بوکی میں میں سوارتھا۔اس میں ممل سنا ٹا بی سناٹا تھا۔تمام مسافر برتھ پر مگی سیٹوں پر مگی سیٹوں کے ساتھ ینچی محوخواب تھے۔کوئی اونگ رہا تھا تو کوئی اردگرے بے خبر گھوڑے نیچ کر نیند کے مزے لیےرہاتھا۔ بوگی مسافروں سے تھیا بھیج بھر ی ہوئی تھی۔ یوں سمجھئے تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔میں ارد کرو سے بے نیاز اپنی دنیا میں کم تھا۔ماضی کے دریجے ،کھولے اپنوں کے ستم ،کرم فرماؤں کے دیئے زہر آلودہ تیروں کے زخم کریدہ تکے جا رہا تھا۔ آنسو، آنکھوں سے نکلتے نکلتے مجھی ڈال چکاتھا۔ واور تے سمت

اكتوبر2015



آج دیکھو،ایک انسان خاک ہونے کو جلا ہ روز محشر جب ہم اٹھائے جا تیں گے و یکھنا، کیااعمال د نیاساتھ ہونے کا چلا جانتے ہو بینو جوان کون تھا؟ چلو جی آپ کا مجسس حتم کئے دیتا ہوں۔ بیخو برونو جوان کولی اور تہیں''محدراشدلطیف'' آف صبرے والاتھا۔ دکھی جواب عرض كارا ئيٹر،جس كانام جواب عرض ميں چیکتا دمکتا و یکھاتھا۔ بیجھی میرے طرح دھی دنیا میں قدم بہ قدم بھرے د کھ شیئر کرتا تھا۔اللہ تعالیٰ كافكر ہے يہ كريدت محص حاصل ہے كہ ميں را ئيٹروں كى اسٹورياں لكھ چكا ہوں اور لكھ بھى رہا ہوں۔میں سب کا دوست ہوں۔جاہے دوئی کے عوض میرے جسم کے خون کا آخری قطرہ تک مچوڑ لیا جائے۔ جا بلوی کے تیرمیراسینہ پھلنی پھلنی کر دیتے ہیں۔ دھوکہ ،فریب،گالیاں،نجانے نجانے کیاالقاب ملتے ہیں۔ کہتے ہیں ناں جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنا پہنجا تا ہے۔ جہال جا ہے والے ہوتے ہیں وہاں تفرتوں کے انبار لگانے والے بیدا ہوئی جاتے ہیں۔

خیرموضوع کی طرف آتے ہیں درنہ بیہ بحث اتنی طویل ہو جائے گی کہ اختیام مشکل ہو جائے گا۔

مجید بھائی امیں آپ کی اسٹوریاں پڑھتا رہتا ہوں۔آپ میرے فیورٹ رائیٹر ہیں۔ آپ کا قلم درد کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے رایک التجاءہ اگر بُرانہ لگےتو کہوں؟ میرے بھائی التجا میں تورب تعالیٰ کی ذات سے ہوتیں ہیں۔میرے لئے جو تکم ہے فرما کیں سراکیا آپ میرے اسٹوری کھیں گے۔؟

کیوںشرمندہ کرتے ہو۔۔راشد۔۔

ملے بھی تو کہاں؟ آپ ہیں مجید احمد جائی ۔میرے ملتان شریف کے عظیم قلم کار، را ئیٹر،افسانہ نگار،کالم نگار۔جس کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے۔جس اخبار کود کیھوآپ کا کالم ملتا ہے۔جس ڈائی جس کو د کیھوآپ کا نام چمکتاد کیھائی دیتا ہے۔

وہ بولے جارہا تھا اور میں اپنی ہی نظروں
میں مجرم بنا جارہا تھا۔ جن الفاظ ہے مجھے نوازہ جا
رہا تھا۔ ان کے ذرہ برابر بھی مجھے میں خوبیاں نہیں
تھیں۔ میں تو خود غرض ، اپنی مستی میں رہنے والا
، اپنے ہی دکھوں کا برچا رکرنے والا ،فر بی خفس
تھا۔ میں اس قابل کہاں تھا کہ مجھے ان لقاب ہے
نوازہ جائے۔ ندامت، شرمندگی کے آنسو میری
آکھوں ہے بغاوت کرتے ،گالوں کو چومتے،
آگھوں ہے بغاوت کرتے ،گالوں کو چومتے،
ریبان کو چھوتے ہی و مندر میں آگ
ریبان کو چھوتے ہی و مندر میں آگ
سیراب کررہے تھے۔وہ نو جوان سیک رہا تھا اور
میں اس کے کندھوں تھیک رہا تھا۔ ایک سلی ، ایک
میں اس کے کندھوں تھیک رہا تھا۔ ایک سلی ، ایک
میں اس کے کندھوں تھیک رہا تھا۔ ایک سلی ، ایک

بروہ تا ہو ہو ہے۔ اے میرے بھائی کون سے نم ہیں جو تیرے سینے میں پلتے ہیں۔جن کی وجہ سے بیہ آنسو ٹیکتے نہیں تھکتے۔

اكتوبر2015

جواب عرض 102

ع المراجع الموتا والموتارة سجاموتا ترسے ہیں، نیلے آمبر والا ایک یا دو بچوں سے
نوازتا ہے۔امیر جو غریوں کا حق کھا جاتے
ہیں،روئی کا نوالہ دینے کی بجائے نوالہ چھین لیتے
ہیں۔قدرت ان کو دولت دے کرآ زماتی ہے اور
غریب کواولا دجیسی نعمت سے مالا مال کرکے پیانہ
صبر چیک کرتی ہے۔

میرے والدخوش مزاج ،خوش گفتار تھے،ابو جان! جان نچھاور کرتے تھے تو ای جا ان بھی صدقے واری ہوتی تھی۔اولاد میں سب سے لاڈلہ میں ہی تھا۔ای ،ابو کے ہوتے ہوئے زندگی مہریان رہی کوئی قم ،کوئی دکھنہیں تھے۔ بچپن شرارتیں کرتے ،اٹکھلیاں کرتے بل بھر میں گزرگیا۔

کاش بجین بھی فنانہ ہوتا۔ ماں ، ہاپ کاسا یہ شفقت ہوتا۔ وہ محبت، چاہت، وہ شرارتیں ہوتی۔ گر قدرت خداوندی ہے گزرا وقت واپس نہیں آتا۔ وقت کوکوئی روک پایا ہے نہ کوئی روک بائے گا۔ وقت کی تیز لہر میں نجانے کتنے بہہ گئے، کتنے بچھڑ گئے، کتنے وُنیا میں آئے، کتنے چھڑ گئے، کتنے وُنیا میں آئے، کتنے چلے سایہ شفقت چھڑ گئے، کتنے وُنیا میں آئے گئے۔ برحم وقت نے معصوم بچوں کے سرسے سایہ شفقت چھین لیا۔ کتنی ماؤں کے لخت جگرنگل سایہ شفقت چھین لیا۔ کتنی وہنیں لیٹ گئی، کتنے سہا گ چھین لیے گئے۔ کتنے مجبوب وحمن جانال ہے۔

وقت برابرم ہے۔اس جیسا ظالم تو کوئی نہیں ہے دن ویکھا ہے نہ رات، اپنی ہی مستی میں مہیں ہیں ہیں کا تار ہتا ہے۔مزل کی طرف رواں دواں دواں روئی بھوکا مرے،کوئی بلک بلک کے روئی کی محری آباد روئے،کسی کی محری آباد ہو،کسی کی سہاگ رات ماتم و کناں میں بدل جو کے۔ماکمیں کی ہمائیوں جائے۔ماکمیں کی بھائیوں جائے۔ماکمیں کی بھائیوں

سر! میری دلی خواہش تھی کہ آپ سے ملول۔۔۔آپ سے اپنے دکھ صفحہ قرطاس پر لکھواؤں۔پلیز سر!مایوس مت کرنا۔۔

پھر مجھے راشد کطیف کے لفظوں کی مضائل نے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ ہیں راضی ہوگیا۔راشد کطیف صبرے والا یوں اپنی داستان زندگی سنانے لگا۔جوآپ لوگوں کی ساعتوں کی نذر کررہا ہوں۔ پخھ افسانے، کہیں غزلوں کاخزانہ لکلا بندآ تھوں ہیں بیراتھا جوخوا یوں کا مرے جس میں وہ تھا، وہی اک خواب سہانا تھا لکلا بری خوش نبی تھی، پھولوں ہے بھراہ دامن کھول کے دیکھاتو خالی میرا داماں نکلا آسال سارا اجالے ہے بھراتھا مری قسمت کانہیں تھا،کوئی تارا نکلا زندگی ساتھ گزاریں گے کہا تھا تم نے! جو بہانا تھا مسافت کا پُرانا نکلا جو بہانا تھا مسافت کا پُرانا نکلا جو بہانا تھا مسافت کا پُرانا نکلا زندگی ساتھ گزاریں گے کہا تھا تم نے!

روضا، منا نا ایک خواب پُرانا لکلا
میرا نا مجرراشد لطیف ہے۔ ملتان کی تحصیل
جلال پور پیروالے کے گاؤں صبرے والا کارہائی
ہوں۔ غریب گھرانے کا چشم و چراغ ہوں۔
چراغ تو لوگ کہتے ہیں۔ میں تو وہ بھا ہوادیا ہوں
جو کوڑے کے ڈھیر میں دبا پڑا ہوتا ہے۔
چار بھائی، چار بہنیں ہیں۔ قدرت خداوندی ہے
غریب کا آئلن بچوں سے چہکتا ہے اور امیرول
عریب کا آئلن بچوں سے چہکتا ہے اور امیرول
کے گھر جہاں دولت کی ریل پیل ہوتی ہے، مرابع
ہوتے ہیں، ہزاروں میل اراضی ہوتی ہے، جہاں
کوئی دکھ غم ، بھوک ، پیاس نہیں ہوتی۔قدرت

اكتوبر 2015

جواب عرض 103

المراجع وسيحامونا

شروع ہے ہی جھے مذہب سے لگا وُ تھا۔ ای ،ابوکونماز بریصته دیکهتا، تلاوت کرتے دیکھتا تو میں بھی ان کی لقل کرنے لگتا۔اسی شوق نے مجھے مدرے داخل کروایا۔ میں نمازی پر ہیزی بن گیا۔ تلاوت قرآن مجيد معمول بن گيا۔ نوافل ادا كرتا۔ رب تعالیٰ سے التھا نیں کرتا۔اسی سے مدد مانکتا۔ اسی ہے صرف کو تھی۔ آج بھی اس کے در کا فقیر ہوں۔ میں وہ فقیر نہیں جو کاسہ کئے کلی کلی پیٹ کے لا چی کو یا لنے کے لئے بھیک مانکتے بھرتے ہیں۔میں تو۔۔۔ میں تو وہ فقیر ہوں جو رب تعالی سے اپنی اور اہل مسلم کی خیر طلب کرتا ہوں۔ بہنوں کے شروں پر جا در سلامت رہے، والدين كاسابية شفقت بميشه ري تعمتول كانزول ہو۔ مسکینوں کے لئے مسیحا بنوں وہ مانکتا ہوں۔ میں صرف اینے پیٹ کا دوزاخ کھرنے کے لئے نہیں مانگتا۔ میں تو نیکیوں کا تراز و بھرنے کے کئے مجنج وشام، ہریل ہردم مانکتا ہوں۔ میں ستاروں کی ضیاہوں مجھے جانتے تہیں ہو

میں ساروں کی ضیابوں مجھے جانے نہیں ہو
میں زمین کی صدا ہوں مجھے جانے نہیں ہو
میں رمین کی صدا ہوں مجھے جانے نہیں ہو
میں رسول اللہ کا گدا ہوں مجھے جانے نہیں ہو۔
ماہ رمضان کا خاص اہتما م کرتا ۔ سارے
روزے رکھتا، نوافل ادا کرتا۔ مجھے وہ لمحہ، وہ وقت
مغرب کے بعد میرے ابو کے ساتھ ایک مہ
مغرب کے بعد میرے ابو کے ساتھ ایک مہ
جبیں، ایک حسینہ مجھے دیکھنے، مجھے پسند کرنے آئی
جبیں، ایک حسینہ مجھے دیکھنے، مجھے پسند کرنے آئی
حبیہ بھے خبر نہیں تھی۔کیا ماجرا ہے؟ کیا کہانی
ہے؟ وہ حسینہ نصیبوں جلی جس کا نام کوثر تھا۔وہ
کوثر جودل و جان ہے مجھ پر فداتھی۔دل ہار بیٹھی
کوثر جودل و جان ہے مجھ پر فداتھی۔دل ہار بیٹھی

کے سامنے عزیم تار تار ہو جا کیں۔ کوئی کھانستا
کھانستا دم توڑ جائے ،کوئی بھوکا مر جائے ،کسی
کے بچے روئی کے لئے بلک بلک کے بھو کے سو
جا کیں اسے فرق نہیں پڑتا۔ یہ کانوں میں روئی
کھونے ،تماشائی کی طرح تماشا دیکھتا چپ چپ
سرکتا چلا جا تا ہے۔اس کوآج تک نہ کوئی قید کرسکا
ہے۔نہ یہ قید ہوتا ہے۔نجانے کتنی قیامیس ڈھا
چکا ،کتنی قیامیس ڈھائے گا ،کوئی نہیں جا نتا۔کوئی
قانون اسے ہھھڑی نہیں لگا سکا۔کوئی عدالت
قانون اسے ہھھڑی نہیں کراسکی۔بس اس فخر وغرور
کے ساتھ گزارتا چلا جارہا ہے۔

کسی کاخیال، کون کی منزل نظر میں ہے۔
صدیاں گزرگئیں کہ ذمانہ شفر میں ہے۔
وفت کی مناسبت سے بچھے بھی اسکول داخل
کروایا گیا۔ بمشکل پرائمری تک پڑھ سکا۔ میری بد
نصیبی تھی۔ حالات سازگار تھے نہ وسائل تھے۔
مجبوریوں کی زنجیروں نے جگڑ لیااور میں نے
اسکول کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خیر آباد کہہ دیا۔ ہم
جہاں رہتے ہیں پکا دیہاتی علاقہ ہے۔ پسماندہ
علاقہ جہاں بنیادی ضروریات زندگی تک میسرنہیں

ہیں۔جہاں بڑے بڑے اژدہے قبضہ کیے بیٹھے

ہوں وہاں مزدور، ہاریوں کا کیا حال ہوگا۔؟

قصہ محضر بچپن خاموتی خاموتی دیے پاؤں فائب ہوگیا۔ یوں بچھڑا کہ ہزارکوششوں کے بعد بھی میسر نہ آسکا۔ نہ ہی بھی آئے گا۔ کیونکہ گزرا وقت بھی بھی ہاتھ نہیں آتا ای طرح بچپن بھی تیز رفتار گاڑی میں بیٹھ کر دور بہت دور چلا گیا۔ وقت نے ایسی کایا بلٹی کہ سب بچھ خال خائستر ہوکر رہ گیااور میں بڑا ہوگا۔ بچپن بچھڑ گیا۔ جوانی نے گیااور میں بڑا ہوگا۔ بچپن بچھڑ گیا۔ جوانی نے اپنی حسین بانہوں کے حصار میں لے لیا۔

اكتوبر2015



کے خواب جو ہمیشہ ٹوٹنے کے لئے ہوتے ہیں۔بس خواب تو آنکھوں میں بھلے لگتے ہیں۔ لركيان تو ويسے بھی خوابوں کے تگر میں رہتی ہیں۔دن ہو یارات،خوابوں کے تانے بانے بنتی رہتی ہیں۔جن کےمقدرا چھے ہوں ان کےخواب کسی نہ کسی صورت بورے ہوجاتے ہیں جہیں تو بہت ی صحروک میں ،ریگتانوں میں ریت حیمانتی پھرتی ہیں۔معصوم لڑکیاں بھی گڑیا ،گڑے کی شادی کرواتی ہیں تو بھی خود کو دلہن کے روپ میں آئينے کے سامنے خواب آئکھوں میں سجاتی رہتی ہیں۔ بھی اینے شہرادے کے لئے بنتی ،سنوارتی رہتی ہیں۔ بیجاری لڑ کیاں معصوم کلیوں کی طرح نازک ہولی ہیں جن کے خواب ہواؤں سے توٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ کئی اپنے شنبراد سے کو دو لیے کے روپ میں پالیتی ہیں اور کوئی محبوب کا روگ من میں کئے امر ہو جاتی ہیں۔معصوم کلیوں کے خواب بھی معصوم سے ہوتے ہیں جو بھی پورے نہیں ہوتے، بھی زمانے کی بھنید چڑھتی ہیں بھی بھائیوں پر قربان ہوتی ہیں بھی باہے کا مان رهتی ہیں۔جن کا اپنا کوئی گھر نہیں ہوتا، بھی ماں، باپ کے گھر، بھی بھائیوں کے گھر، بھی شوہر کے گھر تو در بدر مھوکریں کھائی مٹی کے گھر ہمیشہ کے لئے سوجا تیں ہیں۔

عابت كراہ گزر میں تجارت نہیں کرو ایک میں تجارت نہیں کرو ایسا ہی شوق ہے تو محبت نہیں کرو جب دلیا ہی شوق ہے ہر قصور کو تسلیم کرلیا لفظوں میں بار بار وضاحت نہیں کرو محبولی بھالی معصوم ہی کور بھی محبت کا روگ لئے بستر مرگ کی ہوکر رہ گئی۔کور مجھے یا نہ سکی۔میں اس کا ہونہ سکا۔مجد کے احاطے میں وہ سکی۔میں اس کا ہونہ سکا۔مجد کے احاطے میں وہ

محبت! تو وہ زہر ہے جو ہرانسان باخوشی پیتا ہے۔ پیٹھا زہر ہے جو ہر بشر اپنے اند ر انڈلٹا ہے۔ محبت کا زہرخون کے ذروں کے ساتھ رگوں میں گردش کرتا ہے۔ محبت نے حضرت آ دم علیہ السلام کو نہیں چھوڑا۔ عالی شان جنت سے نکلوایا۔ زمین پر پھیلایا۔ ہم تو ابن آ دم ہیں۔ ہمارا زور کہاں چلتا ہے۔ ہر بشر کو محبت ہوتی ہے۔ لیکن زور کہاں چلتا ہے۔ ہر بشر کو محبت ہوتی ہے۔ لیکن محبوب ہر کسی کو نہیں ملتا۔ محبت کا ہونا لازم ہے اور محبوب کا ملنا مقدر تھم ہرا۔ جس کے مقدر اچھے، وہ محبوب یا گیا، ورنہ کئی را تجھے ہئی محبوب یا گیا، ورنہ کئی را تجھے ہئی محبوب یا گیا، ورنہ کئی را تجھے ہیں۔ کے مقدر ایسے ہیں۔ کے مقدر کے کہاں کے مقدر کے کھر کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کو کہاں کے کہاں کے کہا کہ کے کہاں کے کہا کے کہاں کی کو کہا کے کہا کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہاں کے کہا

کوٹر بھی محبت کی میٹھی ٹھنڈی آگ میں جل رئی تھی۔ وہ آگ جوانسان کواندر ہی اندر سلگائی رہتی ہے۔ جس کا دھوال اٹھتا ہے نہ را کھ ہوتی ہے۔ بس دل جلتا ہے، روح تڑ پتی ہے، من محیلتا ہے نگامیں انتظار میں تھکتی میں۔ محبت! رولائی ہے محبت ہنساتی ہے۔ اسی محبت کی تیش نے ہی اسے میر ہے سامنے لاکھڑا کیا تھا۔ کوٹر مجھے دیکھنے اسے میر ہے سامنے لاکھڑا کیا تھا۔ کوٹر مجھے دیکھنے میں نے آئی تھی اور دل ہارگئی۔ مجھ سے شادی کی خواہاں تھی۔ اسی کئے تو ابوکی منت ساجت کی خواہاں تھی۔ اسی کئے تو ابوکی منت ساجت

تم تو آئی ہو کہیں جنت سے
یومجت بھی زمانے میں کہال ملتی ہے
کور میری ہی برادری کی ایک سیدھی سادی
، دیہاتی لڑکی تھی۔فیش نہ نخرے سادگی کاعظیم
شاہکارتھی۔ بیچاری بدنھییں سے محبت کر بیٹھی
تھی۔اس کو اپنا مان بچکی تھی،اس کے خواب
آنکھوں میں ہجائے بیٹھی تھی۔اسے کہال خبرتھی کہ
خواب تو ہوتے ہی ٹو شنے کے لئے ہیں۔بھلا
خواب تو ہوتے ہی ٹو شنے کے لئے ہیں۔بھلا

اكتوبر2015

جواب عرض 105

کوئی تو دردمسیاموتا الکیکاتو دردمسیاموتا الکیکاتیکا الکیکاتیکا میں نفرت کا بودہ جوان ہوگیا۔ محبت کے جسم میں نفرت کے جرافیم گردش کرنے لگے۔ بالآخرکوٹر کی شادی آگے کر دی گئی۔ میرے والدین نے بھی

چپسادھ لی۔ منحصر اہلِ ستم پر ہی نہیں محسن لوگ اپنوں کی عنایت ہے بھی مرجاتے ہیں۔ میں ماں ،باب کے لاڈ پیار سے بھڑ چکا تھا ادهر سے محبت کے ناسوز زخم سینے میں سجائے آوارگی کواپنالیا ۔ گھنٹوں تنہائی میں جیٹھے اپی ہے بسي، اپنی قسمت پرآنسوؤں کی مہم سرکر تار ہتا۔ بھی الزام اینے سرلے لیتا تو بھی زمانے کو بے وفا کہتا۔ بھی محبوب کو ہی کوسنے لگتا۔ جو ہوا سو ہوا ، ماتم کیسا، اشک باری لیسی ، دل کے دروازے پر پھر رکھ کر اینے دل کو زنجیروں سے جکڑ ديا ـ خاموشي كو پېلوميں بيشاليا ـ خاموش تماشاني ہے ، زندہ لاش کی طرح چلتا پھرتا رہا۔ پچھل گیا کھالیا،نہ ملاشکوہ کیسا،گلہ کیسا۔محبت کے تشکول گلے میں للکے رہ گئے۔ دوستوں کی محفلیں جاتی ر ہی ہلسی کو کب کا بیاہ و یا تھا۔ول کی بستی پر آسیب نے قبضہ کر لیا تھا۔ دکھ ،ورد، آبیں، آنسو، سسکیاں،شب و روز مہمان ہوئے۔زندگی کی گاڑی جیکو لے کھاتی اردھکڑتی ،ڈ گرگاتی جلتی

میری آوارگی ، تنہائی کو مدنظر رکھ کرمیرے والدین نے میرے گلے میں شادی کا طوق ڈالنے کاایک دفعہ پھرارادہ کرلیا اور پھراپنے ہی رشتے داروں میں ایک مہجبیں کو میرے ساتھ منسوب کر دیا۔وہ مہجبیں میری ہم سفر،میری بیوی بن کردل پر قبضہ کرگئی۔ میوی بن کردل پر قبضہ کرگئی۔ لمحہ بھری ملا قات، وہ نظروں کی شرمندگی ، وہ شرمیلا بن آج بھی میری آنکھوں میں قید ہے۔ ہائے رے محبت تجھے کیادوش دوں۔

کوڑ مجھے دیسے کے بعد چلی گئی اور گھر جاکر شادی کا عندیہ دے دیا۔ میرے گھر والے بھی راضی تھے۔ میرے شادی ہو ہی جانی تھی اگر رب تعالی کومنظور ہوتا۔ کہتے ہیں ناں جوڑ ہے تو آسانو س پر بنتے ہیں اور زمینوں پرٹو منتے ہیں۔ وقت کی تیز آندھی نے خوابوں کا حسین تاج محل مسمار کر دیا۔ سب مجھ حتم ہوگیا۔ وہ محبت ، وہ چاہت ، وہ الفت زمانے کی ستم ظریفی کی جھینٹ چڑھ الفت زمانے کی ستم ظریفی کی جھینٹ چڑھ گئی۔ اور محبت ہارگئی۔

ہوا کچھ یوں کہ زمانہ دھمن بن گیا۔کوثر کا بھائی اس رہتے برراضی نہ ہوا۔میرے کھر والوں نے بہت کوشش کی منت ساجت کی ، ہر جائز مطالبات مانے پہتیار ہوئے ، ہرحربہ آزمایا تڑے کیے لیکن کوٹر کے بھائی نے ہدوھری کا مظاہرہ کیا اور کوثر میری نه موسکی \_کوثر مجھے یا نهسکی محبت کا عظیم شاہکارا بنوں کے ظلم کی تھدیٹ چڑھے گیا۔انا یرسی نے محبت کا گلہ تھونیٹ دیا۔کوٹر کی محبت کویرانے رسم و رواج نگل گئے۔میری محبت کے قاتل زمانے والے بن گئے۔فرسودہ رسم و رواج ،انا،او کچ کیج کے فرق نے مجھے تنہا کر دیا۔میری محبت کھو گئی،میری محبت کو چھین لیا گیا۔ہم آغاز محبت میں ہی لٹ گئے۔تماِ م خواب، تما م خواهشات ریزه ریزه هو کر بگھر گئے۔ جا ہتوں کا تاج محل انا گردی سے مسار ہو سیا۔ابنوں نے چھولوں کی جگہ کا نٹوں کے ہار كل ميس سيا د ئے۔ كہتے ہيں دلوں ميس نفرتيں ہے تیں تو ہندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ہماری محبت

اكتوبر2015

جواب عرض 106

المساهدة المستحاموتا

گیا۔نورکا بادشاہ جاندائی رعایا کو لئے سونے چلا گیا۔ساری رات کا تھکا جاند محوفرگوش ہو گیا اور سورج اپی کرنیں روح زمین پر بھیرنے کے لئے بے تاب پھڑ پھڑ ارباتھا۔ پرندوں نے رب کی حمد وثنا کر کے مبیح ہونے کی نوید سنا دی۔ بھی ہمارے دروازے پردستک ہوئی۔

رہی کی سہیلی کہدرہی تھی۔اب بس کر دو پریموں، کچھ لیمے دل کے نہد خانوں میں جمع رکھو ساری زندگی پڑی ہے کھر کیلی مجنوں بنے رہنا۔ ساری زندگی پڑی ہے کھر کیلی مجنوں بنے رہنا۔ ہیر رائجھے کی داستان سناتے رہنا۔خواب ننجے رہنا۔ بول رات گزرگئی۔ہاں سہاگ رات اپنا سفر مکمل کرگئی۔آئیمیں بہرہ دے دے کرتھک می سفر مکمل کرگئی۔آئیمیں بہرہ دے دے کرتھک می گئی۔اب آرام جا ہتی تھیں مگر دن ہو چکا تھا،

بہت سے کام کرنے تھے سو، سونہ سکے۔
دن کیا ہوا۔ دنیا کی رنگینوں میں گم ہوگئے۔
دوستوں نے خوب نداق اڑایا۔ بیدرات، بیددن
بھی زندگی کا یادگار لیحہ بن کر گزر گیا۔ شادی کے
ہنگاے ختم ہوئے تو زندگی خوشی خوشی خراما

اندرگی ٹوٹ پھوٹ نے ویران کردیا ورنہ میں بھی نازتھا، ہم آفاب تھے سب پچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ زندگی یاد ماضی، عذاب ماضی ہے چھٹکاڑا حاصل کر چکی تھی کہ ظالم ہوا کے جھو نکے نے تنکوں کی بنی جھونپرٹری کو مسار کردیا۔ تنکا تنکا بھر کر رہ گیا۔ منہ زور طوفان نے میری ہستی کو خاک آکودہ کردیا۔ میرا سایہ شفقت چھین کر لے گئی۔ میرا سائبان چھین

وہ معمول کی صبح تھی۔جس دن میرے پاپا مجھے بے سہارا کر گئے۔رب تعالیٰ کی طرف لوٹنے سمی ہے بعد مدت دل ملاہے اے دنیا بچ میں نہ آ ہمار ہے بیمیرااوراس کامعاملہ ہے بوڑھے ماں، باپ کی بیٹی تھی \_ہنر

ایمان بوڑھے مال، باپ کی بیٹی تھی۔ ہنس مکھ، صابر و شاکر، انس و محبت والی کیا تعریف کروں اس کر مال والی کی جس نے میری بکھرتی زندگی کو پھر سے سمیٹ لیا۔ جس نے کوڑے کے فرھیر سے اٹھا کرول کے گلدان میں سجالیا۔ اس کی محبت نے مجھے اپنا گرویدہ بنالیا۔ سہاگ رات، محبت کی رات، میں اس نے میر سے قدم چھوکر وفا داری کا شہوت میں اس نے میر سے قدم چھوکر وفا داری کا شہول میں بھرلیا۔

ایمان! میرے سینے سے گی، اپنی گزری زندگی کی داستان ساتی رہی۔ میں اس کے ہرلفظ پر قربان ہوتا رہا۔ میری طرح وہ بھی مم زدہ تھی، اپنوں کی ستائی ہوئی ،محبت کی ترسی ہوئی ،محبت کی طلب گار،خون کے رشتوں کے غم اسے کالی سیاہ رات کی طرح لمحہ کی سے رہے تھے۔

یہ رات،خوشیوؤں کی رات،ار مانوں کی
رات،خوابوں جری رات آہتہ آہتہ گزرتی رہی
اور ہم ایک دوسرے کے عموں کا مداوہ کرتے
مستقبل کے پلان بناتے رہے۔عہد و بیان
ہوئے۔ہرستم سہنے کا ایک دوسرے کو حوصلہ دیا۔
ہاتھوں میں ہاتھ تھام کرعہد وفا کیے۔ایک دوسر
کے رفیق بن کر زندگی بسر کریں گے۔
ہزاروں وعدے، ہزاروں ساتھ جینے مرنے کی
ضمیں کھائی۔

رات دهیرے دهیرے روشیٰ کی جاہ میں سرکتی رہی اور یوں جاندستاروں کو لے کر حجیب

اكتوبر2015

جواب*ع ض*107

علاق و دروسیامو تا مون و دروسیامو تا

# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ابوجان نے فانی دنیا سے پردہ کیا کیا۔میری زندگی عذاب بن گئی۔اپنوں کے ستم تیز دھار خخر کی طرح جگر کوزخمی کرتے رہے۔

ابو کی وفات کو چند دن ہی ہوئے تھے کہ بھائیوں نے ظلمت کی انتہا کردی۔ مجھے اور میری بیوی کو گھر ہے دھکے دے کر نکال دیا۔ اپنا خون بوں سفید ہوجائے گا۔ خبر نہیں تھی۔ ایک ہی آئگن میں کھیلنے والے دشمن جان بن گئے تھے۔ ایک ہی مسلمی نے بہتر کی انبار لگا رہے بھی۔ بچین میں ایک دوسر سے پر جان چھڑ کئے مقے۔ ایک ہی والے اب جان کھڑ کئے تھے۔ ایک ہی والے اب جان کھڑ کر تھیلنے والوں نے گھر سے والے اب جان کی گھر سے والے اب جان کی گھر سے والے اب جان کھی نے ملا۔ کچھ آٹھا اسکان کے مقے نے ملا۔ کچھ کھانے کو ملا نہ کچھ نے ملا۔ کچھ کھانے کو ملا۔ کیسا وقت تھا آسان کے میں رو دیا تھا۔ زمین بھی ہے کو ملا۔ کیسا وقت تھا آسان ہوئے تھی۔ دیس ہوئے تھی۔ دیس ہوئے تھی۔

ابو جان حیات تھے تو کوئی غم نہیں تھا۔ کہاں ہے آر ہا ہے؟ کہاں سے کھا رہے ہیں خبر نہیں ہوتی تھی۔ گراب۔۔۔۔اب میں برسرروزگار نہیں تھا۔نہ کوئی ہنر تھا۔مرتا کیا کرتا۔ بھائیوں نہیں تھا۔نہ کوئی ہنر تھا۔مرتا کیا کرتا۔ بھائیوں نے وہ ظلم ڈھائے جو غیر بھی نہیں کرتے۔میری زندگی بیدون بھی دکھائے گی۔میر سے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا۔

بدن پر جو کپڑے زیب تن تھے انہی کے ساتھ بیوی کو لئے، بے سروسامان بیپن کے گھر سے نکل آیا۔ میرا تھا ہی کون؟ جس کی مد د لیتا۔ جب ماں کے بیٹ ہے جنم لینے والوں نے وفا نہیں کی تھی باتی کون تھا جو غریب کو سہارا دیتا۔ کسی ایک دوست تھا جس نے ان دنول میری مدد کی تھی۔ اللہ تعالی اس جس نے ان دنول میری مدد کی تھی۔ اللہ تعالی اس

کا وقت آچکا تھا۔ میرے ابو مجھے بلکتا، سسکتا، تر پتا، آنسوؤں کے حوالے کر کے سب پچھ چھوڑ مجھار کر ایدی نیندجس سے آج حجھار کر ابدی نیندجس سے آج تک کوئی نہیں جا گااور نہ ہی کوئی جاگ پائے گا۔ یوں ہے رحم وقت نے مجھے بھری دنیا میں تنہا کر دیا۔

نجانے خوشیوؤں کی گھڑیاں مخضر کیوں ہوتی ہیں۔ بل جرمیں گزر جاتی ہیں۔ کیا خوشیوؤں کی زندگی آئی ہی ہوتی ہیں۔؟ابھی تو بہت سے ار مان پورے کرنے تھے۔ابو جی سے بہت سی فر مائشیں پوری کروانی تھیں۔لیکن ملک الموت نے سب کا م ادھورے چھوڑ وادیئے۔

یہ دنیا ہے ہی ہے وفا، پل میں بدل جاتی ہے۔دوست،دغمن بن جاتے ہیں۔اپنے غیر ہو جاتے ہیں۔ارمان بگھر جاتے ہیں۔ارمان بگھر جاتے ہیں۔ارمان بگھر جاتے ہیں۔دامن چھوٹ جاتے ہیں۔ پل میں جاتے ہیں۔ پل میں بچھ، کمچے میں بچھ،سب ہوا کا جھونکا ہے،سب بہوا کا جھونکا ہے،سب بہوا کا جھونکا ہے،سب

پانی کابلبلا ہے۔
خوشیاں، ماتم میں کیے بدلتی ہیں۔ مسکراتے
چہرے ادای کالبادہ کیے اوڑھتے ہیں؟ اپنے غیر
گیسے ہوتے ہیں، ظلمت کے پہاڑ کیے گرتے
ہیں۔ مجھ سے بوچھیئے ۔لوگوں کے ہجوم نے
میرے ابو جان کو گندھوں پر اٹھا کر آخری آرام
گاہ، شہر خموشاں لے گئے ۔رات کے اندھیرا اپنے
گروں کولوٹے ۔ کتنا سکون تھا دہاں، خاموشی ہی
خاموثی ۔ جیے سارے عالم پر سکتہ کا عالم ہو۔ بھی
خاموثی ۔ جیے سارے عالم پر سکتہ کا عالم ہو۔ بھی
والم ، پر سکون ماحول ،سناٹا ہی سناٹا، اسی لیئے تو
والم ، پر سکون ماحول ،سناٹا ہی سناٹا، اسی لیئے تو
والم ، پر سکون ماحول ،سناٹا ہی سناٹا، اسی لیئے تو
والم ، پر سکون ماحول ،سناٹا ہی سناٹا، اسی لیئے تو

اكتوبر2015

جواب عرض 108

علالل المراجعة سيحاموتا معالم نابینا تھے۔ چار یائی پر پڑے کھانتے رہے
تھے۔ ساس ، وہ بھی بورھی ہڈیاں کرتی بھی تو
کیا؟ بس کچے مکان کے کمین تھے۔ جب سے
دہن بن کر آئی تھی۔ یہی رہ رہی تھی۔ اولادی
جوان ہو گئیں، ان کی بھی اولادیں ہو گئیں۔ اس
نے اپنامسکن نہیں چھوڑا۔ بوڑھی ہڈیاں اب پچھ
کرنے سے تو رہی بس مصلے اپر بیٹھی تشج کرتی رہتی
مقی۔ سسرچار پائی پر گئے زندگی کے بقیدایا م کزار
رہے تھے۔ دونوں میاں، بوی چندگر پر شمل پکی
کوشری میں مقیم تھے۔ اس پکی کوشری میں اضافہ
ہوگیا تھا اب ہم بھی تو آگئے تھے۔ ہمیں بس سر
موگیا تھا اب ہم بھی تو آگئے تھے۔ ہمیں بس سر
دھا بینے کے لئے جھت کا سہارا چا ہے تھا جول گیا
دھا بینے کے لئے جھت کا سہارا چا ہے تھا جول گیا

ایمان، میری بیوی ان کی خدمت میں جت
گئی اور میں روزگار کی تلاش میں نکل پڑا۔ بیوی خصی، ساس، سسر خصاور دکھوں کا مارا راشد لطیف خصی بہی کل کا گنات تھی جس کا میں واحد کفیل تھی ۔ میں مزدوری کرنے لگا۔ جا گیرداروں کے کھیت، یا زمینداروں کی او نجی حویلیاں ہوں ان کھیت، یا زمینداروں کی او نجی حویلیاں ہوں ان کھرنے کے لئے دو وقت کی روئی کی جدوجہد کرتا کھرنے کے لئے دو وقت کی روئی کی جدوجہد کرتا رہا۔ اس بے رحم وقت کی تیز لہروں میں بہتا ہوا میں بہتا ہوا میں بہتا ہوا میں بہتا ہوا

میری بیوی صابر وشاکرتھی۔ ہر لمحہ، ہر بل میراساتھ دیا۔ میرے چہرے برادائی، مایوی کے بادل منڈ لانے لگتے تو اپنی زلفوں کے سائے تلے ڈھانپ لیتی۔ پھر ایک وقت ایبا آیا میں جاگیرداروں سے تنگ آکر اپنے بیوی بچوں کو جھوڑ کر لا ہورکام کرنے چلا گیا۔ دوستوں کی محفلیں خوش تو کرتی تھی گربچوں کا خیال آتے ہی کواجڑعظیم عطا کر ہے۔ نصیبوں جلی ایمان نے کہاسر تاج اگر بُرانہ لگے تو چلوامی ،ابو کے گھر چلتے ہیں۔

میں وفا کی دیوی کو لئے اینے سسرال آ گیا۔سسرال میں میری ساس اورسسز ہی تھے۔ میرے سالے کب کے مال، باپ کو چھوڑ کراپی بیوؤں کی زلفوں کے اسیر ہو گئے تھے۔ ماں، باپ ہے الگ ہو گئے پھرخبر تک نہیں لی۔ماں،باپ زندہ بھی ہیں یا مرکئے ہیں۔کیساز مانہ آگیا دنیا ز مین ہے آسان پر چھنے کئی مگر والدین کی قدر کرنی نہیں آئی۔ بیٹا عالم، حافظ قرآن تو بن گیا مگر ماں ، باب کے ساتھ حسن وسلوک ندر کھ سکا۔ان آ تھوں نے ویکھا ہے مال، بستر مرگ پرزندکی اورموت کی جنگ الر رہی ہے اور بیٹے مج کو جا رہے ہیں۔ گھر میں دعوتیں ہورہی ہیں الوگوں کا ہجوم سا ہے ممار کال مبار کال کی آوازیں کو بج رہی ہیں مگر ماں ، کالی کو تھری میں قید بڑی ہے کوئی خبرمہیں لیتا۔اس حج کا کیا فائدہ جو دکھاوے کی جائے۔زمانے کے مفتی بن گئے،عالم ،قاری بن مے مرکم میں بوڑھے ماں، باپ ان کی راہیں و مجھ رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ نماز وں میں سرور مہیں آتا، دعا نیں قبول مہیں ہوئی، کوئی کام تھیک نہیں ہوتا۔ارے کم عقلوں دنیا کے رنگینوں سے نظریں ہٹا کرگھر میں تو دیکھو تمھاری جنت بھی يبي پر ہے جمھاري جج بھي يہاں ہوجائے گي،ت مھاری دعا نیں بھی قبول ہو جا نیں گی بس اپنے ماں، باب کی خدمت کر لو،ان کے ساتھ حسن

ایمان ہی تھی جو بوڑھے ماں،باپ کی خدمت، دیکھ بھال کررہی تھی۔سسرآ تھھوں سے

اكتوبر 2015

رہتے ہیں ان کے حال چلن ٹھیک نہیں ہیں۔وہ مروہ دھنداکرتے ہیں۔غلط کاروبارغریب نے بس آنکھیں سب دیکھتی رہتی ہیں۔ ادھرمیرے سالے اپنی بہن کوآئے روزلاتے رہتے ہیں کہتم نے ماں باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے۔ سے ماری ہے بیارا ہی حق ہے تم جان کیوں نہیں چھوڑ جانی۔؟اسیم میں ،میں کراچی جارہا ہول۔سنا رکھاہے یہاں روز گاراچھامل جاتا ہے،روزی کما كراييخ بجول كالمستقبل روش كرول گااور كرمال والی ایمان کو ہمیشہ کے لئے اینے یا س بلوا لوں گا۔اپنا گھر ہوگا۔کوئی رو کنے والانہیں ہوگا نہ کسی کا ڈر ہوگا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں نے راشد کی طرف دیکھا۔اس کی آئکھیں روشن تھیں ۔سپنول ہے جھلملاتی آئھیں آنسوؤں ہے تربہرتھیں۔ ٹرین اپنا سفر مکمل کر چکی تھی۔ کراچی آ گیا تفا\_روشيوں كا شهرآ گيا تفا\_ ہم اپنى تشتيس چھوڑ کرینچے اتر رہے تھے۔ٹرین ہمیں چھوڑ چکی تھی اور ہم ماضی کو بھو لنے کا عہد کرکے نئے بلان بنا من تھے۔ حالات سے لڑنے کا ، دشمنوں کی حاکوں کا جواب دینے کا ، ہرطوفان کا رخ بدلنے كا، برستم كا مقابله كرنے كا عزم كے منزل كى تلاش میں نکل پڑے۔

الوداع ہوتے میں نے راشد کو مخاطب کیا -رایشد اجس کرمال والی نے تیرا ساتھ ویا ہے اسے بھی عم نہ دینا ،کراچی کی روشینوں میں کم ہوکر ایمان کو بے سہارا نہ کرنا۔ کراچی بروا آزاد ہے تم اپنوں کو بھول نہ جانا۔ایمان کولمحہ کمحہ یا در کھنا۔ میں راشد كوصيحتين كرر بإتفابه

انشاالله! مجيد بھائي،راشد نے جذبہ محبت

سب یجھ بھول جا تا۔وایسے بھی فیکٹریاں ہوں بإجرا كراك ہے ہوتے ہيں۔ جرا كرك طرح فیکٹریوں میں مختلف طبقے کے لوگ ہوتے ہیں۔ سن ول جلانے والے ، کئی زخم دینے والے ، کئی مرہم رکھنے والے، کئی زخموں کومنڈمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ میں داتا کی تکری میں اینے بچوں کا رزق تلاش کرتا رہا۔واتا وربار حاضری بھی دی۔ فاتحہ خوانی کی اپنی پریشانیوں کاحل اور بچوں کا رزق دا تا کے وسلے سے رب تعالیٰ سے ما نگا۔ دعا قبول ہوئی کام بھی مل گیا تھا مچھ عرصہ کا م کیا چر بچوں کی جدائی برداشت نہ ہوئی تو کام جھوڑ کر کھر کولوٹ آیا۔

راشد لطیف اپنی داستان عم سنا رہا تھا۔ اشکوں کی لڑیا ں بنتی رہی استے میں ریل گاڑی نے روکنے کا عندیہ دے دیا۔ یہ غالبا روشری کا التیشن تھا۔ بھوک بھی عروج پرتھی۔ریل گاڑی کے روکتے ہی ہم نیچ از آئے۔ چند قدم اوھر ادھر کھومتے رہے ۔کھانے کے لئے معمولی می شاینگ کی اور پھرانی سیٹیوں پر آکر بیٹھ گئے۔ ٹرین چکنے میں تھوڑی دیر تھی۔مسافر ایک ایک كركے واپس اپنی اپنی نشتوں برآ كر بيندر ہے تنے۔ہم نے چندنوالے زہر مار کیے، بھوک کی آگ کچھ بچھی گئی رب تعالی کاشکرادا کیا۔اتنے میں ٹرین نے چلنے کے لئے وسل دی اور پھرخر مال خر ماں چلنے لگی مجموں میں تیز سے تیز ہوتی ٹرین منزل کی مخرف محوسفر ہوئی۔

میں نے راشد سے کہا۔آگے کیا ہوا۔اب کہاں جارہے ہو؟ راشد لطیف نے مختندی آہ بھری اور کہنے

لگا۔ مجید بھائی ! ہارے گھر کے ساتھ جو لوگ سے سرشارہوکر جواب دیا۔

جواب *عرض* 110

اكتوبر2015

Section

ابھی روضی سے اور میں ہوں
شب تیرہ کے جگراتوں سے مرا
ابھی مخمور سر ہے اور میں ہوں
محبت کے ہراک جذبے سے خالی
ترا ظالم گر ہے اور میں ہوں
مرے کا ندھے پہہے حسرت کالاشہ
وفا کا یہ شمر ہے اور میں ہوں
ادھر مہلی بہاریں اور تو ہے
ادھر مہلی بہاریں اور تو ہے
ادھر زخم جگر اور میں ہوں
سجی یا سی گلی کے سوگئے ہیں
محلا بس ایک درہے اور میں ہوں
مہرا کی ایک درہے اور میں ہوں
مہرا کی والا ، جاہ جائی والا ، مین
طہور سویٹ اڈ ہ بی والا ، جاہ جائی والا ، مین
طہور سویٹ اڈ ہ بی والا ، جاہ جائی والا ، مین
بہاول پوررو دی خصیل وضلع ملتان

دل کے دخم وہ خواب بھر کئے جو پلوں پہنجائے ہم نے بچھ مکے وہ چراغ جومجت کے جلائے ہم نے ہمارے دل میں کی آگ پھر بھی نہ بچھ کی بجھانے کے لیے کتنے اشک بہائے ہم نے بچھانے کے لیے کتنے اشک بہائے ہم نے محفل میں جھلک پڑے لاکھ چھپائے ہم نے وہی پھول آج ہم کو کا نئے بن کے چھچ جو پلکوں پہا پی تھے جائے ہم نے وراتھ ہرے ذرار کیے ذراسنے ساکر ابھی کہاں اینے دل کے دخم دکھائے ہم نے ابھی کہاں اینے دل کے دخم دکھائے ہم نے اتے میں میرا موبائل نے اٹھا میں جواپے
رشتے داروں کو گراجی ائر پورٹ سے لینے گیا
تھاان کی طرف سے سندیہ تھا کہ جہاز کراچی کی
سرزمین پر اتر چکا ہے۔ میں نے راشد کو اپنا
موبائل نمبر،ایڈرلیں دیتے ہوئے اُمیدوفا کے
ساتھ بغل کیر ہوا۔ نیک خواہشات کے ساتھ ہم
این اپنی میزل کی گامزن ہو گئے۔

قار نین بیھی راشدلطیف صبرے والے کی واستان۔راشدلطیف کی صورت مجھے ایک سچا ، پکا دوست ملے ایک سچا ، پکا دوست مل گیا اور راشد کود کھ وسکھ شیئر کرنے والامل گیا۔ تب ہے آج تک ہم خلص دوست ہیں اور رہیں گے زندگی کے دکھ سکھ کے ساتھ ،ایک دوسرے کے لئے مسیحا،

راشدکودردسیال چکا تھا،اور راشد کہدر ہا تھا اب مجھے کی مسیا کی تلاش نہیں رہی مجھے سیا مل گیا۔قار نمین راشد لطیف کو زندگی میں بزاروں ملے مگر صفحہ قرطاس پر بھیرنے کے لئے جو میرے پاس نہیں ہے۔وہ جگر،وہ جگر چاہے جو میرے پاس نہیں ہے۔وہ جگر،وہ حوصلہ کہاں سے لے آؤں،وہ ہمت،وہ طاقت میرے پاس نہیں ہے۔اس دعا گوہوں کہ اللہ تعالی راشد لطیف کا حامی و ناصر ہواور رحمتوں کا نزول رہے ۔آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی خوشیوؤں سے بھر دے اور غموں کا دور دور زندگی خوشیوؤں سے بھر دے اور غموں کا دور دور ساتھ اجازت طلب ہوں

اندھیروں کاسفر ہے اور میں ہوں کشفن اک راہ گزر ہے اور میں ہوں نہیں ملتے سحر کے کو کی آثار ادھر ظلمت کا گھر ہے اور میں ہوں دیئے سب مجھ مصحے ہیں ممثما کر

اكتوبر2015



### بلاعنوان

### \_\_\_تحرير:احدحسن عرضي \_ قبوله شريف \_

چودھویں رات کوتم نے ایک ورد پڑھنا ہے سرخ پھر پر بیٹھ کرتمہارے قریب بہت ی چیزیں آئیل کی مہمیں ڈرانے کے لیے مگرتم نے ڈرنائبیں ہے اور سومر تبدوہ ورد پڑھنا ہے پھرِای رات سرخ پھر کے درمیان تین شیش ناگ تکلیں گے اور آپس میں تھیلیں گئے تم نے ان تینوں کی گردن کا ٹ کر پیلے رنگ کے روبال میں باندھ لینی ہیں اگر ایک ایک سانیے بھی پچ گیاتم بھی بھی کوہ قاف کی وادی سے باہر مبیں نکل سکو ہے اور سانپ اتنے زہر لیے ہیں کہ اگر پھر کو بھی ڈیک لیں تو وہ چور چور ہوجائے گا سانب کا نام بی سلچور ہے اس کے بعدان تنیوں سانپوں کی گردنوں کوسنجال کر سرخ بیخر پر بیٹھ کروہی . ورد کرنا ہے اس کے بعد ای میدان میں دوبرے بوے کانوں اوردانتوں والی بلائیں لکیں گی وہ حمہیں مارنے کی کوشش کریں گی بلاؤں کے جسم پر کسی چوٹ کا اثرِ نہیں ہوگا۔صرف ان کے سرِ پراگر چوٹ کگےوہ بھی درمیان میں تو دونوں بلائیں مرعنتی ہیں جب بلائیں مرجائیں تو ان کا سینہ چیز کران کادل نکال لینا ہے ان کا دل زندہ ہوگاتم نے پھراس سرخ پھر پر آجانا ہے اور وہی ورد دوسومر تبہ پڑھنا

عرصه دراز تك خوابوں اور خيالوں كى قصل نہيں آگتی مجھے یوں لگتا ہے میری زندگی صرف پیاس کی وجہ ے ہے میں جس دن سیرا ب ہوا مرجاؤں گا۔ بچھے مادے سے نفرت اورانسانون سے محبت ہے مگر مجھے انسانوں کو ڈھونڈنے میں تاریخ میں جانا یر تاہے اگرچہ میں سگ گزیدہ اور مردم گزیدہ ہوں مگرمیراول جا ہتا ہے کہ پیا ہے ہوں تو ں کے مقبروں پر شفاف میٹھے چشموں کے مارڈ الوں نجانے میرا دل یہ کیوں جا ہتا ہے کوئی تو مجھ کو بھی ايباطے جو مجھ کو مجھ ہے بھی زیادہ جا ہے کوئی تو مجھ ہے لیٹ کرانیا بھی روئے کہ مجھ کو بی مارڈ الے كوئي تو مجھ كوبھى ايبا كندھا نے جس پر نيس سرر كھ ابھی آ تھوں کی عدت پوری نہیں ہوتی کہ ایک کر چھوٹ پھوٹ کر رووں اور تلی سے بھی بلکا ہوجاؤں کوئی تو مجھے ایسا بھی ملے جو مجھے رکیمی سرزمین بنجر ہوجاتی ہے اور پھر اس ریکتان میں کہے میں بکاوے اور میرے ہونوں پر کھری

ما نيس بچوں كوصدا ؤں مين ركھنا حچھوڑ دیں تو یجے کم ہوجایا کرتے ہیں اور جب رائے ہی سفر چھیا نا شروع کردیں تو قدموں کے کاروں بے تو قیر ہوجایا کرتے ہیں شایدوہ کیج کہتی تھی سفر ہوتا ہی میگذنڈ یوں کا ہے باتی تو صرف دھول اڑتی ہے جب بیک وفت کئی مناظر آ ب کی نگاہوں کے سامنے ہوں اوراطراف میں تھیل تماشے اور میلے ہوں تو سفر رک جاتا ہے اور پھر کوئی منزل تک تہیں پہنچ سکتا اور جب منزل نه ملے تو زندگی اجنبی ہوکر کوری کتاب بن جایا کرتی ہے جس کا کوئی عنوان ہی نہیں ہوتا۔ میری ذات کے ساتھ کئی المیے وابستہ ہیں اورخواب مٹی اوڑ ھے لیتا ہے بھی بھی دل ود ماغ کی

اكتوبر 2015







کوآ زاد بھی کردونو وہ صدیوں من وسلوی کا غلام رہے گا اسے پنجرے مین پری سونے کی کوری بھائی رہے کی ایک انجانے خوف کا بھوت اس کا پیچا کرتارے گامیرے پاس آنکھ ہوتی تو میں سمجھ یا تا کہ میرے قائد نے تو مجھے ملک نہیں ایک مینار والى معد لے كردى تھى جس كے باسيوں كاندہب بإكستان اوردين اسلام ہونا جا ہيے تھا مگر ميں غلام بی رہا اوراس سجدہ کا احرام نہ کرسکا ہے ایک درویش کی طرف سے تخفہ تھا مگر میں اس تھے کی قدرنه كرسكا اورنا قدرااور بيمروت كهلايا بياملك ایک عہد تھا۔ جے میں ایفا نہ کرسکا اور پھر آسان والاشايد م عناراض موكياشايداى لي جار ے دلوں کی گلیاں سوئی بڑی ہیں ہمارے کھر مکان بن سے بیں اب کوئی کوا منڈر پر آ کرمیس بولتا جاري درس كبول كي فصليس بادلون كو چھور ہى ہیں جون میں بھی خوف کی دھند جیس چھٹی وہ کہتی ھی کہ جب انسان مادہ بن جائے اورسرندر کھنے والے بھی خودسر ہوجا میں تو فطرت انتقام کتی ہے اور پھر برف راستوں پر جھے خواب بھی ہیں تیصلتے محيوں ميں ہے پھول کسي كى توجه كامر كرنہيں بنتے اورمر حما جایا کرتے ہیں اور پھر لفظوں کا سفر قوموں کو تھادیتا ہے ہر محص دوسرے کیلئے اجنبی بن جاتا ہےلفظ کنگراور کہج آکش فشاں بن جاتے میں تہذیبیں وحشت میں بدل جاتی میں انسان انسانوں کونگلنا شروع کردہتے ہیں ماں اپنی مالکن کو جنم دینے لگتی ہے منزلیں خواب اورراستے سراب بن جاتے ہیں دل مردہ اور عم زندہ ہو جاتے ہیں خامشی کا اڑوھا سب کونگل جاتا ہے ساٹا کاشنے کو دوڑتا ہے اور پھر انسان خاموش چٹانوں سے جاکر زور زور سے بولتا ہے اور دیر

فصیلوں کوگراد ہے کوئی تو ایسا ہو بھی کہ جس کی مہلتی یا دمیرے دل کے کاسی زینے پردیے پاؤں اتر کر

ئے۔ ویئے کی بینائی دھندلا گئی تھی سیاہ شب نے صبح كاآ كبل اور هاليا تفامكر آج بھي ميري آ تھيون کی خواب گاہ میں نیند کی بریاں ہیں اتری محیں جب بادصبانے میری پلکوں کی ردا کوچھیرا تومیں سوچ رہاتھا میں کتنا سادہ تھا مکان بھی بنایا تو صرف سنون کا اور جب وہی ایک تھم گرا تو سارا مكان بى مليه بن كيا اوريس اس مكان كے ملي تلے دیا ہوا سوچ رہا ہوں کہ میں کون ہوب میں خود سے اجبی کیے ہوا۔ لوگ مجھ سے اجبی کیون

کہیں ایباتو تہیں تھا کہ مین نفرت کے اظہار میں بدلحاظ اور محبت کے اظہار میں گونگا تھا لہیں میرا کوئی لمحہ محبت کے بغیر تو نہیں گزر گیا کہیں میں نے تجارت کو محبت پر ترج تو تہیں وے دی میری مال نے جھے صداوی میں رکھنا کیوں چھوڑ اشاید مجھ سے علقی ہوگئ تھی میں اسے یقین دلا بیشا تھا کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں اب مجھے فیصلوں کا اختیار مل گیا ہے۔فضاؤں مین لہرائی ہر پٹنگ کوبھی بیزعم ہوجا تا ہے کہاب اے ڈور کی ضرورت مہیں میں کیا ہوں گنواں پیاسا ڈول۔ مران تینوں کا آپس میں تعلق کیسے بنا۔

وہ سے کہتی تھی کہ بلندیوں کے سحر میں تم مجھ کو جيوژ كرجا تورى ہومگريا در كھنا كنويں كومعتبر تميث پیاس بی بنانی ہے میں اس کی بات مجھ ندسکا كيول كه مين غلام كابيثا تفا غلامي ذ ہنوں كو صحرا بنادی ہے تو لیجوں کو دعمبر جیسا سرد کردیتی ہے غلام کے یاس تعبیرد میصنے والی آئکھ جیس ہوئی غلام

اكتوير 2015



تلک ان کی گونج سن کرخود کو زندہ ہوں ہے کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے۔اور پھروہ چلی حمَّى اب اس كى آئىھيں خشك تھيں مگر آ پل <sub>س</sub>ارا بھیگ چکا تھا جاتے جاتے اس نے میرے آنگن میں کگے پیڑ کود یکھااور بولی۔

سنو۔۔شجار کوبھی رداؤں کی ضرورت ہوتی ہے وگرندان کے بیتے بھرجاتے ہیں تم بھی تاجر بى نكلے جو كہتے ہو مجھے محبت میں كيا ملامحبت تو خود ایک منزل ہے اس میں جاصل یا لا حاصل کا ذکر کیسا تمہارے اندر بے تھینی کا اندھیرا کیوں ہے یادوں کے چراغ تو سارے اندھیرے مٹادیتے ہیں محبت کے بغیر زندگی گزرنے والے معاشرے مرنے والوں پر جیس جینے والوں کی بے کسی پر روتے ہیں اور یادر کھوسیلاب کے بہاؤ کے ساتھ بنے والے تنکول کو اور محبت کے بغیرز ندگی کا کوئی عنوان مبيل ہوتا ہے بلاعنوان رہتے ہیں۔

کئی دنوں سے اخبار کے ایڈیٹر کافون آرہا تھا کہ میگزین کے لیے کوئی نیاافسانہ جیجیں مکر نہ جانے کیوں تمی مہینوں سے ذہن ماؤف سا ہوگیا تفاكوئي نيا آئيديا كوئي نيا خيال نبيس آر باتها يوب لكتا تفاكه جيسے وقت تھم كيا ہوذ ہن كى زمين بنجر ہو سى بارقلم التيايا بهي ممركوني نئ سوچ تبين آئي اورقلم ووباره ركه ديا بھى كردارول كاايك جوم مير كرد تحيرا ذال كربيه جاتا باورالتجاكرتا تفاكهميري كہانى لكھو\_لىكن اب ميرے بلانے يرجمي آنے كو تیارند تصاور کو نکے بن گئے تھے بھی رات ہوتے ہی گفظوں کا ایک اڑ دھام میری خواب گاہ میں پہنچ کو اس کی ویکھاتھا اس ننھے ہے بچے کو اس کی جاتا تھا گراب ان سب کے چروں پر بے رخی تھی اور وہ مال کے مشاہد زمینوں کی طرح ذہنوں پر بھی موسم خزاں ساتھ ہی چٹتا اور لپٹتا جار ہاتھا اور پھر ماں نے ۔ شاید زمینوں کی طرح ذہنوں پر بھی موسم خزاں ساتھ ہی چٹتا اور لپٹتا جار ہاتھا اور پھر ماں نے

عرمیں نے سوچا دوسرے لکھنے والوں کی طرح میں بھی تکھوں کے دہ ایک غریب لڑکی تھی اس يرسسرال والع جهيزكم لانت برظلم كرت تص اور پھرایک اور چولہا بھٹ گیا مگر پھر میں نے سوجا جب ہم اللہ كے ديئے حق ورا ثت كوچھوڑ كرايك غیرا سلامی جہیز کی رسم کواپنا ئیں گے تو پھر نتائج

بھی ایسے ہی تکلیں گے

پھرسوجا کیوں نہ ایک مظلوم مزارع کی کہائی لكھوں كەوە أيك غريب مزارع تقااس كا وۋېرە جا كيردار اس ير بهت ظلم كرتا تفا اے بهت كم معاوضہ ویتاتھا جس سے اس کی دووقت کی روتی بشکل بوری ہوتی تھی پھر خیال آیا کہ مظلوم سے برا ظالم كوئى نبيس موتا جوظكم سبيه كرظالم كاحوصله بر صادیتا ہے کہ وہ دوسروں پر بھی اسی طرح ظلم كر ب الله كى زمين بهت وسيع ب اور جرت ميس برکت بھی ہے بیمزارع اے رب کونہ پہنچان سکا اے بھی دے گا۔جواس کے وڈیرے کو بھی رزق دیتا ہے تو یقینا اے بھی دے گا پھر سوچاعورت کی مظلوميت برتكهول حقوق نسوال برتكهون كهورت بہت مظلوم ہے وہ باہر سے ملنے والاطلم اینے او پر برداشت كرتى ہے پھر خيال نے جاك مارا كدمرو بھی تو مظلوم ہیں وہ باہر ملنے والاظلم گھر میں منتقل كرنے كى كوشش كرتا ہے ساس بہوكى الرائى تو كيا عورت بی عورت کی وسمن ہے استے وسمن رکھنے والايقينا كم زور موجائے گا اور طلم كا شكار موگا پھر میں نے سوچا اس بیچ پرتکھوں جس کو میں کل گاؤں میں دیکھاتھا اس تھے ہے بیچے کو اس کی ساتھ ہی چٹتا اور لپٹتا جار ہاتھا اور پھر مال نے اسے سینے سے لگالیا اور خود بھی رونے لگ منی

اكتوبر 2015



پتر۔ میں تیرے بغیراداس ہوجانی ہوں دو مت جایا کرکم ہوجائے گا۔ پیر کہہ کر پھراس کوا 🗇 پیار کیا کہ بچہ مال کی گود میں سکون کی نیند سو گیا مگر پھرا گلے ہی کہتے میں شرمندہ ساہوگیا اورقلم ایک طرف رکھ کرسو چنے لگا میں بھی کتنا کم ظرف اور برا ہوں ستر ماؤں ہے زیادہ پیدا کرنے والامیرایرور دگار مجھے ہرلمحہ سر گوشیوں اور پانچ مرتبہ میری فلاح کے کیے او کچی آواز میں بلار ہاہے اور میں سلسل سمت مخالف میں بھاگ رہا ہوں اورایڈیٹر کے یاں میں نے یہی سار کچھلکھ کرافسانہ بنا کرایڈیٹر کود ہے دیا ایڈیٹر نے میرے دیئے ہوئے کاغذ کو حرالی سے ویکھا اور پریشالی سے میری طرف

احمد صاحب ميركيا ہے آپ كا افسانه كهاں ہے صفحے کے او پر لکھا ہے بلاعنوان اور ساراصفحہ خالی ہے اور ینچ صرف آپ کا نام ہے لکھا ہے یہ سب کیاہے میں نے کہا۔

ایڈیٹرصاحب بیانسانہ میں نے اینے اور لکھا ہے بیصرف میری ہی ہیں کروڑوں اربوں لوکوں کی کہانی ہے بیرسارے لوگ مجھ سمیت پیدا ہوتے ہیں کھاتے ہیں میتے ہیں معاشرے کے د باؤ اوروفت کے بہاؤ کے ساتھ زندگی گزراتے ہیں این سل آ کے برھاتے ہیں اور مرجاتے ہیں اوروفت کی کتاب پر مجھ بھی جیس لکھ یاتے بیسب کوری کتاب کی طرح ہوتے ہیں اور کوری کتاب بھی بھی کسی لائبرری کا حصہ تہیں ہوئی ایڈیٹر صاحب پھر وفت کی برسات ان کی قبروں تک کے نشانات مٹادیت ہے اور چند ہی برسول بعد بیا ایے ہی ہوجاتے جیسے دنیا میں بھی آئے ہی جیس

تھے کہانی بننے کے کیے اور تاریح میں رہنے کے کیے ہر جگہ اور بلندی پر پہنچنا پڑتا ہے جہاں صرف کردہی جاسکتی ہے مگریہ بات ہم اور آپ ہیں سمجھ سكتے بيہ بات صرف عاجز ہي سمجھ سكتے ہيں۔

ایڈیٹرصاحب میرایدافسانہ جی ایباہی ہے میں بھی لاش کی طرح وقت کے بہاؤ کے ساتھ بہتا رہاہوں میں نے بھی ہرانا رکھنے والے کی طرح اینٹ کا جواب پھر ہے دیا ہے میں نے عمر نفرت کے صحرا میں گزاری ہے اور فرشتوں کے کہے کو بچ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تو اس کو پیدا و کرر ہاہے مگر بیز مین پر فساد کر ہے گا۔ سنج کہتی تھی بہاؤ کے ساتھ بہنے والے تکوں اور محبت کے بغیر زندگی کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ قارئین کرام کیسی لکی میری کہائی اپنی رائے سے مجھے نوازیئے گا مجھے آپ کی رائے کا شدت سے انظار رہے گا۔

احرحسن عرضي خان \_ قبوله شريف \_ فون تمبر \_ 0300.4632945

کیا قیامت ہے ساگر اب تو وہ ہمیں یاد بھی وہ پرانے آشاجن سے ہمیں بھی الفت ہوا کرتی تھی مث محے ہیں ہم یوں لی کو الودع کرتے ، بدن تو واپس لوث آیا ہے محر جان درواز ہے میں بی ہے لوآج ہم نے یہ بھی رشتہ امید کا توڑ دیا ہے اب ہم بھی بھی کسی سے گار ہیں کریں مے معلم اس کر مے اور

اكتوبر 2015



## الجرتے ہوئے شاعرا صف علی سانول کی شاعری

ہم اسکے ہجر میں تڑپ تڑپ کے مر سکتے سانول اس سے رہافاتھ کے لیے بھی نہ آیا کیا آصف علی سانول غورل اس مختص ماند کے ساند

اک محص راتوں کو روتا تھا بھولوں کے ہوتے کا نٹول بیسوتا تھا وہ بیجارہ قسمت کے ہاتھوں مجبور تھا دل و جگر بھی اس کا چور چور تھا صورت بھی اس کی افسردہ سی سی زندگی بھی اس کی مردہ س کھی تظری جی اس کی بیقاس سی می آ تلميس جي اس کي م شناس ي مي للوں کے کرد کھیرا بے رواق تھا مرجعایا ہوا چہرہ نے رونق تھا اس کے حالات بھی مجنوں جیسے تھے اس کے جذبات بھی مجنوں جیسے تھے ، وہ عشق کو شہادت سمجنتا تھا وہ محبت کو عبادت سجمتا تھا محبت بانتا کام تھا اس کا بدنصيب سانول نام تفا اس كا

اصولول سے جدا ہوتا تو دکھ نہ ہوتا بنا کر خفا ہوتا تو دکھ نہ ہوتا بنا عذر کے وہ بے وفا بنا سانول مجبورا ہے وفا ہوتا تو دکھ نہ ہوتا آصف علی سانول آصف علی سانول

اب فرست میں جلتے ہیں تو کیا ہوا کسی کا وہ قربت میں جھی جلانا یاد ہے اب رویت میں عمر پھر مسجل جاتے مسی کاوہ شدت سے تڑیا نایاد ہے پھراک وقت ایبا آیا تھا زندگی میں سانول زمانے کی باتوں میں آکر کسی کا بھول جانا باد ہے آصف على سانول غزل وه رو تھااس طرح کہ چرہم سےنہ کیا وہم اٹکا اس کے ذہن میں ہم ے نہ مجمایا کیا وعدے عمر جر کے عرم سمندر چرنے کا ای نداس سے وعدہ نبھایا کیا نہ فاصلہ بھی ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود عل ليتا تفا آج پاس ہے کزرااس سے ہاتھ نہ ملایا کیا ایا کون آھیا اس کی زندگی میں

كتاب الفت لكمنا حايت بي عنوان تہیں ملتا جو ہماری رہبری کرے وہ قلمدان جو بھی ملتا ہے خود غرض بی ملتا ہے کوئی بھی چاہت سے بھر پور آتش فشال کھٹن راہوں پہ چل کر بھی جیسے یا ہے۔ افسوس اس سے بھی پیار کا امکال كاش كوئى مل جائے لفت كے تقاضوں کا پاسدار کیکن اس جہاں میں ایسا کوئی چولیتان تک ڈھونڈا ہے سانول محركهيں ہے بھی وفا كانام ونشان آصف علی سانول غزل عمر بیت محتی مگر کسی ہے دل لگانا یاد سى كے جروفراق ميں آنسو بہانا ہے۔ وہ وفت بھی کوئی ترستا تھا اک

# لگا چنزی بیدداع

### \_\_تحرير\_عابدشاه\_جزانواله\_\_\_

شنرادہ بھائی۔السلام علیکم۔امیدہے کہآپ خیریت ہے ہوں گے۔ ایک بارایک کہائی لگا چزی پرداغ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میں نے اس کہائی کو لکھنے میں بہت محتت کی ہے پلیز میری محنت کو ضائع نہ ہونے دینا اوراس کولسی قریبی اشاعت میں شامل

كر كے شكر بيكا موقع دينا۔ ميں آپ كا بميشه مشكور رہوں گا۔ اور ساتھ ہى قارئين ہے بھى كزارش ہے کہ وہ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ مجھے آپ کی رائے کا شدت سے انتظار رہے گا تا کہ محصين مزيد للصفاكا جذبه بيدامو

ادارہ جواب عرض کی یا لیمی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديئ بين تأكدتني كاول فتكني نه مواور مطابقت محض اتفاقيه موكى جس كااداره يارائثر ذمه دارنبين موگا۔اس کہائی میں کیا کھے ہے بو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پت چلےگا۔

ا کے محمی سیدھی ساوھی ہی بھولی بھالی معصوم سى صورت والى ليكن بدنصيب الي معلوم نہ تھا کہ تفدیر اس کے ساتھ کیا تھیل تھیلے گی کہ اسے زندگی جیسے خوبصورت لفظ سے نفرت ہو

سدره جس کی بہت ہی چھوٹی فیملی تھی دو بھائی اور ایک بہن وہ خودھی ۔سدرہ کے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنی بھا بھی کے بھائی ہے پیار کرنی تھی اور بیمحبت ایک طرفہ تھی۔ جبکہ سوری میں بیبتانا بھول گیاجس سے سدرہ محبت کرتی تھی اس کا نام علی تو پھر ہوا یوں کہ علی اس پیار ہے بے خبرتھا اور اکثر اپنی بہن سے ملنے آتا رہتا تھا اور سدره دل ہی دل میں اس کی پجارن بن بیٹھی جس اور بہانے سے اپنی بھامھی سے پوچھ لیتی۔

نہیں وغیرہ وغیرہ جس دن علی کے آنے کا پینہ چلٹا تو وه خوب سخ سنور تی اورخو د کو ہوا وُں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی اینے آنگن کوخوب صاف ستقرا کرتی اور جب علی آتا تو ہمت نہ پڑتی تو کیے اس سے اظهارمحبت كرے اور پھر بيسلسله جھ ماہ تک يونهي

ایک دن علی اپنی بہن کے گھر آیا تو اس کی طبیعت خراب تھی سرمیں شدید درد نقا اپنی بہن کو بتایا کہ اس کی بہن جب علی کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو بہت زیادہ بخارتھا بہن نے جلدی بھائی کو بستریر لٹایا خود اس کے میڈیس لینے چلی کئی سدرہ نے جب سناتوا ہے کسی طرح سکون نہ آیا تی طرح علی کے باس جائے موقع یا کر جب وہ علی کے پاس کئی ی نہ آتا اسے بے چینی محسوں ہونے لگتی تھی ۔ تو علی کی نسٹر بھی آگئی بھا بھی کو دیکھ کر سدرہ انے سے اپنی بھا بھی کو دیکھ کر سدرہ انے سے اپنی بھا بھی سے پوچھ لیتی۔ فاموشی سے واپس آگئی اور دروازے کی اوٹ بھا بھی اس کے میکے میں خیریت ہے کوئی آیا ہے بہن بھائی کی باتیں سنے لگی۔

اکتوبر 2015

*جوابع ط* 118

Section.





مسکراتے ہوئے ہوئی۔
علی کیاتم بھی مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے۔
علی نے کہا۔ سدرہ ایباسو چنا بھی نہیں
اور سدرہ نے ایک دوسرے کے سنگ رہے
اک ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھا ئیں اور پھر
ملاقاتوں کا سلسلہ یونہی کئی ماہ چلنا رہا اور پھر
تیسرے کو پیتہ نہ چلاان کی خاموش محبت کا پھرایک
موقع آیاعلی کے بھائی کی شادی تھی علی نے موقع
جان کرایک جھوٹی می بچی کوایک لیٹرویا کہا۔
جان کرایک جھوٹی می بچی کوایک لیٹرویا کہا۔
یہ سدرہ کودے کرآؤ۔

سدرہ نے جب لیٹرکو گھولاتو علی کاسند یہ بھا اور ساتھ لکھا تھارات کو جیت ضرور آنا ہیں نے تم سے بہت ضروری بات کرتی ہے رات کو جب سب لؤگ شادی کی گہما گہمی میں مشغول تھے تو سدرہ چیکے سے جیت پر چلی آئی تھوڑی دیر کے بعد علی بھی آگیا اور علی نے آتے ہی اسے اپنے بعد علی بھی آگیا اور علی نے آتے ہی اسے اپنے مجلے سے لگا لیا اسے اچھا تو لگا لیکن پچھ بجیب سا بھی لگا تھا۔

علی ہمیں اس طرح کا میل جول نہیں کرنا چاہئے۔جس سے بدنامی ہو۔

علی جذبات کی رو میں ہنے لگا اور دیوائلی میں بولنے لگا۔

یارسدرہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میرا تم پر ممل حق ہے۔

سدرہ جھٹ سے اپنے آپ کوعلی سے دور کیا اور علی سے کہا۔ پلیز علی ۔ پلیز

علی نے کہا۔ سدرہ گھبراؤنہیں میں پچے غلط کرنے والانہیں میرامطلب ہے کہ ایبا پچھنیں ہے میرے دل میں جس سے تم پریاتمہاری عزت پرآنچ آئے۔

علی بولا آپی میں جلدی گھر جانا جا ہتا ہوں۔ بھابھی بولی کوئی ضرورت نہیں تم کہیں نہیں جارہے ہومیں نے ڈاکٹر صاحب کوفون کیا ہے وہ مجھد ہی دہر میں آتے ہوں گے۔

انے میں ڈاکٹر صاحب دروازے پر بل دی اوراندرآ گئے ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعدان سے کہا۔

بخارتیز ہے اور آ رام کی سخت ضرورت ہے اس طرح علی کے گھر جانے کا پروگرام بھا بھی نے کی سلسل کر دیا اور میں نے دل ہی دل میں خدا کا شکرادا کیا کہ علی کی تیار داری کا موقع ملے گاجب رات ہوگئی تو بھا بھی اور بھائی گھر سو گئے اور موقع پاکڑ علی کی سدرہ کو دیکھ کرعلی پاکڑ علی کے تمریح بیل جی سنجل کر ہو چھنے لگا گائی جیران ہوالیکن جلدی ہے سنجل کر ہو چھنے لگا گائی جیران ہوالیکن جلدی ہے سنجل کر ہو چھنے لگا کہ اس وقت۔

آپاس دفت۔ سدرہ بولی۔ نیندنہیں آرہی تقی سوچا آپ کا حال بوجھ لوں آپ کوکسی چیز کی ضر درت تو نہیں ہے۔

ہے۔ انہیں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔۔ آخر کارعلی نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا۔۔سدرہ کا خبرتو ہے آ پکومیری فکر کیوں ہور ہی ہےتو سدرہ کا مبر کا بیانہ جھلک پڑا اور دہ علی سے رودی اور اپنی محبت کا اظہار کردیا۔

علی میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں تہارے بغیر بیں رہ علی ہوں۔

علی بولا۔سدرہ میں بھی تم سے بہت بیار کرتا موں لیکن میں نے اپنے بیار کو دل میں ہی رکھا مواقعا کہ کہیں تم مجھے بچھے کہدنددو۔

علی کی بالنیں سن کر اے لگا جیسے وہ کوئی ہے میرے د خواب دیکھ رہی ہواہے گہراسکون ملاادر پھرسدرہ برآنج آئے۔

جواب عرض 120 ·

.

Section

اب تم نے کیا بات کرنی ہے تم نے بات
کرنے کے قابل اینے آپ وچھوڑ ابی کب ہے
گئ دن کی کوشش کر کے علی نے قلمی
ڈائیلاگ بول بول کر سدرہ کو پھر اپنے جھوٹے
پیار میں پھنسالیا اور ہر باریبی بول کرمعافی ما تگ
لیتا کہ یار میں تو تم کوآ زمار ہا تھا تہ ہیں چیک کرر ہا
تھا کہ تم کیسی لڑکی ہو۔

آخر کارسدرہ نے علی کی باتوں ہیں آ کر معاف کردیا آئندہ ایسی حرکت بھول کر بھی نہ کرنا اور پھراسی طرح ایک سال کا عرصہ گزر گیا اور علی سدرہ کے ساتھ کوئی ایسی و کسی حرکت نہ کی ۔ پھر ایک رات علی ان گھر آیا اور بولا۔

سدرہ میں تمہارے کیے چھ گفٹ کے کرآیا ہوں یہ تخفے میں چھ تمہارے لیے اور میرے جانے کے بعدتم ان کو کھول کرد کھنا۔

سدرہ بہت خوش ہوئی اور پھر جلدی سے علی
کے جانے کے بعداس نے وہ گفٹ پیک کھولاتو
اس کے جیسے ہوش وحواس ہی اڑ گئے اور جیسے
آسان اس کے سر پرگر گیا ہووہ بھی سوچ بھی نہیں
سکتی تھی کہ ایہا ہوگا۔ ہوا یوں کہ سدرہ علی کے گھر
شادی پرگئی تھی کہ دلہن کے ساتھ تصویریں کٹ
کروا کرعلی کے ساتھ مکسر کروا کی اور ساتھ ایک
لیٹر بھی ملاجس پرلکھا تھا۔

اگرتم مجھے نہ کمی تو مجھ سے رشتہ قائم نہ کیا تو میں تہریں پورے خاندان میں دنیا بھر میں گندا کر کے دوں گائم کسی کواپنا منہ دکھانے کے قابل نہ رہوگی اگرتم مجھ سے ملنا جا ہتی ہوتو میری بات مانے کو تیار ہوتو مجھے جلدی کال کرو میں انتظار کر رہا ہوں آگے بتاؤں گائم کو کہاں ملنا ہے کیا کرنا ہے تو سدرہ نے علی کوفون کیا۔

اور پھرسدرہ جلدی ہے واپس جانے گئی تو علی نے جلدی ہے پاس سے گزرتے ہوئے کہا رات کومیرے کمرے میں ضرور آنا انظار کروں گا اگرتم نہ آئی تو میں مجھوں گا کہتم بے وفا ہوتہ ہیں مجھے سے پیار نہیں ہے۔

سدرہ نے آنے کی حامی بھرلی اس کے بعد دوسرے دن بارات بھی شادی ختم ہوگئی علی پہلے ہی سدرہ کے آنے کا انتظار کرر ہاتھا اس کے آتے ہی علی نرکہا

سدرہ مجھے پورایقین تھا کہتم ضرور آؤگی کیونکہ تم مجھ سے بہت پیار کرتی ہو آج تم نے ٹابت کردیا ہے کہتم مجھ سے واقع میں ہی پیار کرتی ہو پھروہ سدرہ کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا اپنے ہاتھ اس کے چبرے تک مارنے لگا سدرہ نے کہا۔

علی یہ تھیک ہیں۔
وہ بولا مجھے سب پہتا ہے کہ مجھ پر مجروسہ کرو
اور یہ کیا تم دادی امال کی طرح چادر اوڑھے ہو
کے بیھی ہو یہ اتار دو ہم دونوں کے علاوہ یہال
کمرے میں کوئی نہیں آئے گا اور نہ کی کو پہتا چلے
گاعلی نے سدرہ کے اوپر سے شال تھیچ کر پھینک
دی اوراس سے زبردسی شروع کردی تو سدرہ نے
حجمت سے اپنے آپ کوعلی کی گرفت سے آزاد
کروایا اورایک زوردار تھیڑعلی کے منہ پرسید کردیا
اورا سے گھروا پس آگئی۔

فیمرکی دن تک علی کا اورسدرہ کا آ مناسامنا نہ ہواتو ایک دن تک علی کا اورسدرہ کا آ مناسامنا نہ ہواتو ایک دن علی نے اپنی بہن کوکال کی کہ سدرہ سے میری بات کروا میں گیکن سدرہ نے صاف انکار کردیا بات کرنے سے تو بھا بھی کے اصرار پر بات کرلی اور بولی۔

جواب عرض 121

اكتوبر2015

CIDENTE STATE

على كى والده أيك نيك ول اور التيمي خاتون محى وه ماں کے روپ میں بیٹے کو سمجھاتی اور ساس ہونے کے ناطے بہوکوحوصلہ دیتی کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی تمام حرکتوں سے واقف تھی اور علی کو سمجھاتی کہ بیوی سے بدسلوکی جھوڑ دووہ تنہارے بیچے کی مال بننے والی ہے توعلی نے حصب جل کر بولا۔

کونی میرا بچہیں پیتہیں کس کا بچہ ہےاس کے پید میں میرا اس سے کوئی تعلق واسطہبیں ے نہ بیوی سے نداس کے ہونے والے بچے سے اور پھر اس نے سدرہ پر ایک اور ظلم کیا اسکی تصاویر کب اور کس وقت کسی لڑ کے کے ساتھ بنوا كركهر والول كودكهاني كها\_

بید میصوکیا گل کھلائی پھررہی ہے آپ کی بہو آپ کی عزت برکارنا ہے کھر والوں کو بدطن کیااور سدرہ کوسب کھر والوں کی نظروں سے کراویاسب کھر والے اس کے خلاف ہو گئے تھے انہیں بھی وبى نظرآ رباتها جوان كابيثا ان كودكها رباتها توباقي برکھ دکھائی ندوے رہاتھاسب نے کہا۔

اس کے بیٹ میں جو بچہ مل رہاہے وہ ہمارا خون نہیں ہوسکتا ہے نہیں کس کی گندگی ہے وغیرہ وغیرہ اور پھرعلی کے گھر والوں نے کہا۔ ہم علی کی دوسری شادی کریں گیے سدرہ نے اپنے کھروالوں کو بتایالیکن انہوں نے کہا۔۔۔ ہاری طرف سے مرویا جیوہمیں کوئی

چرعلی نے دوسری شادی کر لی جب علی کی دوسری بیوی ہو چھا۔ کھر میں بیکون ہے تو علی نے کہا کہ بیمیری پہلی بیوی ہے اس نے ایسا غلط قدم اٹھایا تھا جو کچھاس کے ساتھ کیاد وسری بیوی کو وہی کہانی سنا کرشدرہ کواس کی نظروں سے گرادیا پھر

تم بہت جے انسان ہوتم نے جو کرنا ہے کرلو مین بھی بھی ابتمہارے یاس نہ آؤ تکی۔

اس کے بعد سدرہ نے فون بند کردیا اور خود کو کمرے میں بند کر لیا اور خوب علی کی بے و فائی پر آنسو بہائے اس کے سارے خواب ٹوٹ کررین ریزہ ہو گئے تھے محبت کے زقم تو گہرے ہوتے ہیں اور اس پر بے وفائی کا زخم جو بھی نہ مے نہ مجرے جوعلی نے اس کے دل ود ماغ پر جھایا ہوا تفااب ال نفرت كرنے لكى۔

ادھر علی نے اپنی اور سدرہ کی تصویریں اس کے بھائی کو بینج ویں جب اس کے بھائی نے تصاویر دیکھیں تو تھر میں ایک طوفان ہریا ہوگیا ا كيك قيامت ي نوث يري سي سدره كو بهت مارا اس كا باہر جانا بند كر ديا گيا اور پڙھائي حتم كر دى كئ اور آخر کئی دن مجھ بوجھ کر سدرہ کی بھا بھی نے اہے شوہرے کہا۔

کھر کی بات کھر میں رہے تو اچھا ہے کیوں نہ ہم سدرہ اور علی کا تکاح کردیں۔

جب علی سے یو چھا گیا تو اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی سدرہ نے بہت احتیاج کیا مگر اس کی کسی نے ایک نہ ٹی اور وہ اپنے میکے سے سسرال چلی کئی۔ پہلی رات کوعلی شراب بی کرسیدرہ کے باس آیا اپنی مرضی پوری کر لی جب سیج ہوتی تو سدرہ کے لینے کھر والے آگئے وہ کھر چلی مئ مجر کچھون بعد علی اینے گھرواپس لے کرآ گیا اور جه ماه تک علی کی حرکتیں و کسی کی و کسی ہی رہی جب جھی علی آتا سدرہ کے یاس تو وہ شراب بی کرآتا اورای طرح ایک دن علی کویت چلا که اس کی بیوی سدرہ اس کے بیج کی ماں بننے والی ہے تو علی نے نے مزیداس سے بدسلوی کرنا شروع کردی جبکہ

*جواب وطن*122

اكتوبر2015

اگرتمہیں میری کسی طرح کی بھی مدد کی ضرورت ہو تو میں کرنے کو تیار ہوں کیکن سدرہ نے انکار کردیا سدرہ نے کہا۔

سدرہ ہے بہا۔ بھائی آپ چلے جائیں آپ کا اتنا الحسان بھی بہت ہےتم میری جان بچائی ہے اس کے بعد سدرہ ایک کالج میں جھاڑولگاتی ہے جس سے وہ اپنا پیٹ یالتی ہے۔

ہیں پیت ہوں ہے۔ قارئین بیٹھی سدرہ کی کہانی اگراچھی لگے تو اپنی رائے سے ضرور نواز ئے گا اور آخر میں میرے کامیاب ہونے کی دعامت بھولنا مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔

سيدعا بدشاه جژانواله

تیری لاجواب جاہت کو ہم بھلائیں کیے تم کو بھول کر خود کو چین دلائیں کیے خیانے کون کی شش تیرے پاس لے جاتی ہے تیرے پاس ایم کیے تیرے پاس ایم کیے ہم نے دل سے جایا ہے تھے کو کم مبا تیری جاتی کیے تیری جاہت کے قابل خود کو بنائیں کیے تیری جات ہو ہم سے آنسوؤں کی شدت کیوں پوچھتے ہو ہم سے آنسوؤں کی شدت ہم ان میں تیرا عکس دیکھائیں کیے ہم ان میں تیرا عکس دیکھائیں کیے میں تو تم سے بہت محبت کرتا ہوں مبا می کیے کی شہیں یہ احساس دلائیں کیے گر تہیں یہ احساس دلائیں کیے گر تہیں یہ احساس دلائیں کیے گر تہیں یہ احساس دلائیں کیے مین کیے مینی منڈی

یا در کھنے کی ہاتیں قران مجید میں تین شہروں کے نام آتے ہیں اشہر کمہ اشہر مدینہ اشہر بابل قران مجید میں تین درختوں کے نام آتے

ואפנדו בשידותט ו

سارا گھر سدرہ سے نوکروں جیبا سلوک کرنے لگا ہرروزعلی تشدد کرتا جس کی وجہ سے اس کے پیٹ کا بچہ اس کے پیٹ میں ہی دم تو ڑگیا اور اس حالت میں اسے گھر سے مار پیٹ کرنکال دیا گیا۔ ملم کروستم کروہم گلزمہیں کرتے یقینا خزاں میں بچول کھلانہیں کرتے مٹاڈ الوشوق سے ہمیں کین یا در ہے ہم جیسے لوگ بار بار ملانہیں کرتے

جب اس حالت میں سدرہ اپنے کھر پہی تو گھر دالوں نے بھی اسے پناہ دینے سے انکار کردیا اور گھر سے نکال دیا وقت اور نصیب کی ماری سدرہ در در کی ٹھوکریں کھاتی کھاتی نہ جانے کب کہاں گر کر بے ہوش ہوگئی جب اسے ہوش آیا تو ہپتال میں تھی ہوش آتے ہی اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ مجھے یہاں کون لایا ہے تو ڈاکٹر نے اس لڑکے کہ مجھے یہاں کون لایا ہے تو ڈاکٹر نے اس لڑکے کو بلایا جو سدرہ کو لے گر آیا وہ علی کا دوست تھا

سہیل توسدرہ نے سہیل ہے کہا میری ایک بارعلی ہے فون پر بات کروا دو اس نے کروائی تو علی بولا۔

آئدہ مجھےکال نہ کرناتم جس یار کے ہاں پہنچ گئی ہو اس کے پاس ہی رہو اور یہ بچہ بھی تمہارے اس یارکا ہے اور ہاں اورعلی نے یہ بھی کہا کہ سدرہ جو بچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ تمہاری زندگی میں کیا وہ تمہارے ایک تھیٹر کا بدلہ تھا آئندہ اگر کسی کو تھیٹر مارنا ہوتو سوچ سمجھ کر ہاتھ اٹھانا میں نے اس بدلے میں تمہاری زندگی اجرن کر ڈالی ہے اب روساری زندگی اور آئندہ میرے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرناعلی نے سب پچھ کہہ کر فون بند کردیا۔

پرسہیل نے کہاسدرہ آج میری علی بہن ہو

لگاچری پرداخ Seeffon

¥ P.

## حمکتے ستارے - يخرير ـ نازش پرنس ـ ٹو به ٹيک سنگھے ۔ ۔ ۔

شنرادہ بھائی۔السلام علیم۔امیدے کہ آپ خیریت ہوں گے۔ ایک بارایک کہانی لگا چیکتے ستارے۔ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میں نے اس کہانی کو لکھنے میں بہت محنیت کی ہے پلیز میری محنت کوضائع نہ ہونے دینا اوراس کو کسی قریبی اشاعت میں شامل كرك شكريكاموقع وينارمين آپ كى بميشه مفكور رمول كى داورساتھ بى قارئين سے بھى كزارش ہے کہوہ بھے اپنی رائے سے ضرور نوازیں۔ جھے آپ کی رائے کا شدت سے انظار رہے گا تا کہ مجهيس مزيد للصفاكا جذبه بيدامو

ادارہ جواب عرض کی یا لیمی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديئ بين تأكدتني كي ول تفني نه بهواور مطابقت يحض انفاقيه بهوگي جس كااداره يا رائثر ذمه دارنبيس موگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے ریو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پتہ چلےگا۔

داری ابوجان پر آئٹی تو میرے جا جا جان نے ابوجان سے کہا کہ آپ کہیں تو میں بیرون ملک جاؤں مجھےاس کا شوق بھی ہے اور پھر ہم خوتی سے رہ جی سیں کے میں بہت سا پیسہ کما کر لاؤں گا پہلے تو ابو جان نہ مانے آخر جا جا جان کی ضد کے

یوں دن گزرتے رہے پھر جا جان کے آئی ڈی کارڈ کا مسئلہ بن گمیا جا جان کی عمر کم تھی پھر ابوار جا جا جان نے تین سال یعنی کام کیا اس کے بعد جا جا کا آئی ڈی کارڈ بن گیاز مین بیج کر ويزه بهى كاليايول حاجا دبئ جلے كئے وہ ہر ماہ ابو کر پیسے جھیجنے لگےابو نے شہر میں زمین لے کرایک خوبصورت مکان بنایا اور بہت سی زمین کی اور الماره سال كے تصاور حاجات بندره سال كے جاجات كو بتائے بنا شادى كرلى حاجا جان دن رات محنت کر کے ہمیں پیے بھیجے رہے بعد شادی کے دوسال بعد ابو کے گھر ایک بنی پیدا ہوتی۔

ياد ماضى جھ كو جيئے ہيں ديتا یارب چین لے بچھے حافظ میرا جب بھی میرا ماضی یاد ہے تو آتھوں سے آنسوبرسات کی مانند برستے ہیں دل سے ایک آہ ی نکلتی ہے کاش میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا آج میں اس طرح نه رونی آج طرف بارش کا ساں تھاسب لوگ اینے اپنے بستر پر رضانی اوڑ ھ كرسكول سے سور بے تصاور میں بند كمرے میں كرى سے فيك لگائے اسے ماضى كو ياد كرر بى تھى اس کی سوچ اے ماضی میں کے گئی۔

میرے ابولوگ دو بھائی تھے بعنی ایک میر ے ابو ااور دوسرے میرے جا جا جان میرے ابو تھے جب ان کے ای ابومیرے دادادادی کا ایک المساري و ايكسان على انقال موكمات سارى دمه

*جواب عرض* 124 اکتوبر2015

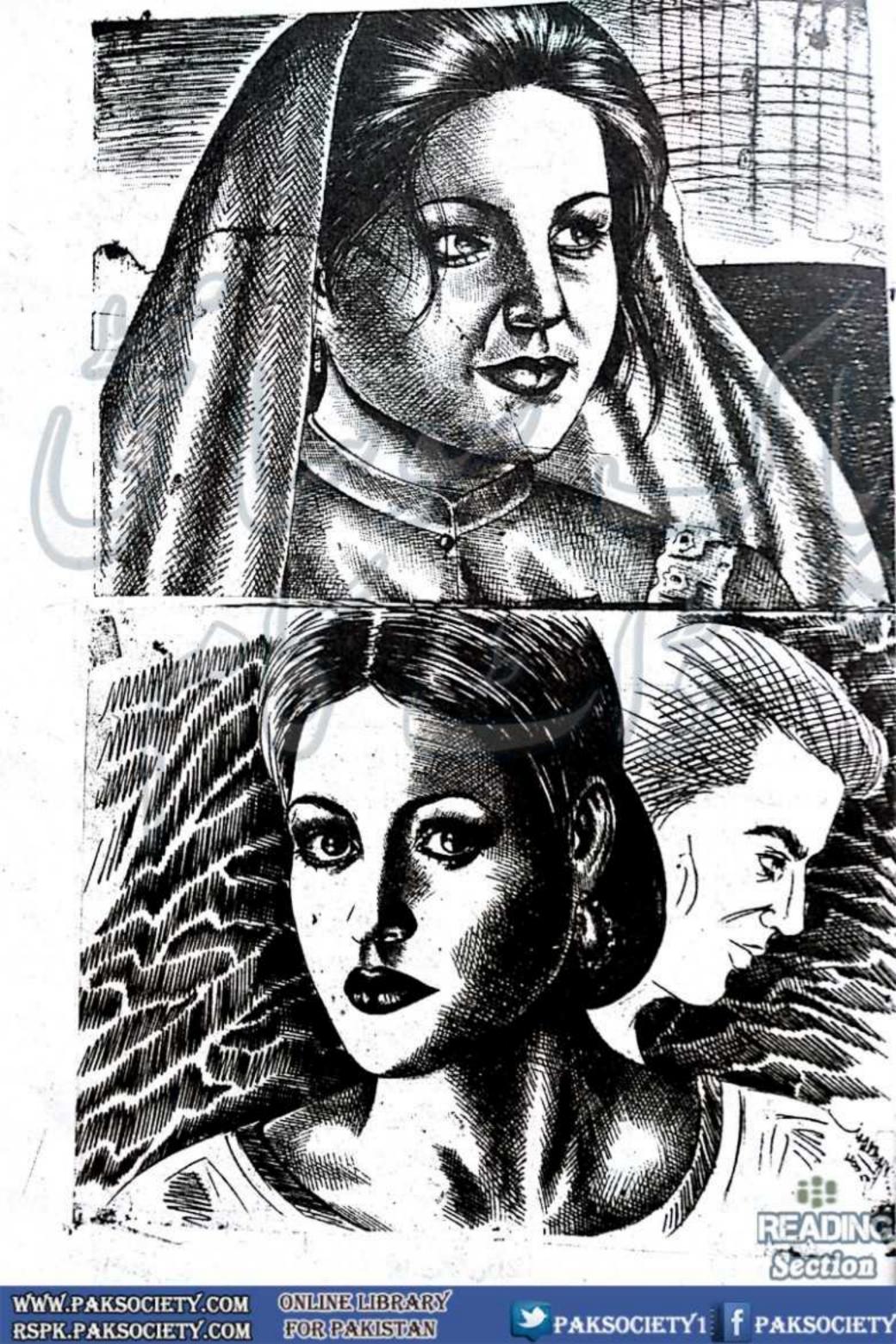

ساجدہ میں مہیں فیس بک کی آئی ڈی بنا کر دین ہوں تم بھی یوز کیا کرواورا نجوائے کیا کرو۔ میں اس کوٹالتی رہی وہ میر ہے۔سامنے بیٹھ کر لوگوں سے باتیں کرتی اورخوب بستی میں آہستہ آ ہنتہ اس کی طرف متوجہ ہوتی گئی آخر ایک دن میں نے بھی حنا کو کہددیا۔

مجھے بھی قبیس بک کاا کا وُنٹ بنا کردو پر حنانے مجھے میں بک بوز کرنے کا طریقہ بھی بتایا پھراس نے مجھے کہا۔

آپ میرے نام پر فرنیڈریلوسیٹ کرو۔ اس طرح بحص میس بک کاطریقه آتا گیا۔ اورمیرے بہت سارے دوست منتے گئے۔وقت كزرتا كيافيس بك يرايك بهت كهرا دوست تقا جس سے میں ہر بات شئیر کرلی تھی وہ انڈیا کا تھا یاد یونام تھا اس کا وہ ہرطرح کی بات مجھ سے كرليتا تفاباتين كرت كرت بم عد سے گزر بھی جاتے تھے میں نے بھی جہیں روکا تھا اسے پھراییا ہوا کہ میرے جا جا جان نے شہر میں ایک کھرلے ليا كيونكه عا ئشداوراحمه كي يزهاني كالمسئله تفاوه هر ہم سے پچھ فاصلہ پر تھا۔ جب وہ شہر شفث ہوئے تو ہمارے کھر بھی آئے عائشہاور امجد کے چہرے حقيقي نورتها ان كاچېره جگمگار يا نها پھر ہم تينوں پھ میرے روم میں آگئے عائشہ مجھے اسلام کے بارے میں بتانے گی۔

نماز پڑھا کروخدا کی عبادت کیا کرواسی میں سکون ہے۔

میں ان کی باتیں ایک کان ہے سن کر دو رے کان ہے نکال دیتی کیونکہ مجھے اس کی تعلیم ہی تہیں دی گئی تھی میرے ابو پرابرتی ویلر تھے رات محيئ كھرآتے تب تك ميں سوكئ ہوتی صبح

یعنی میں میرا نام انہوں نے ساجدہ رکھا پھر جب میں ایک سال کی تھی تو میرے حاجا جان یا کتان واپس آگئے جاجا جان نے جب آ کر ویکھا تو بروے بھائی نے سب کچھ بنالیا ہے اور میرا مججه بھی تہیں ابو ہے جب بھی جا جا جان کہتے کہ ا پنا گھر بنالیا ہے میرا کیوں نہیں بنایا تو ابوانہیں ٹال

ابھی آپ کی شادی کرتے ہیں پھر بنا ئیں کے۔ جا جا جان کی شادی ہوگئی اور ابو اپنی قیملی سميت شهرمين شفث مو كئ حاجا جان جب بهي آتے شہراور ابوجان سے کہتے۔

ابولسي طرح ٹال دیتے پھر جا جا جان نے آناہی بند کردیا پھر ایک سال بعد جاجا کے کھر ایک بیتی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے عائشہر کھا اور پھر دوسال بعد آیک بیٹا احمہ پیدا ہوا دن اس طرح گزرتے رہے میں میٹرک میں آگئی یہی عمر ہوئی ہے جب جوانی کی دہلیز پر چھ لوگ سنجل جاتے ہیں تو چھاہے آپ کربرباد کر لیتے ہیں۔ ناوانی میں کے ہوئے فیصلوں نے مجھے برباد کردیا نازش وہی فیصلیہ اب مجھے جینے تہیں دیتے۔ میں میٹرک میں تھی کہ میری ایک دوست تھی حنا بہت امیر ماں باپ کی بیٹی تھی عیاش قسم کی وہ مجھے بہت سی باتیں بتاتی رہتی تھی اوروہ جلتے ہوئے

الوكون كوچھيرتي ميں اسے روعتي تو كہتي یار انجوائے کرو لائف کو۔ یہی تو عمر ہے انجوائے کرنے کی اور حنا انٹرنیٹ بھی یوز کرتی تھی اور مجھے بتاتی رہتی تھی کہ قیس بک میں سے اہم لوگ با تیں کرتے ہیں تصویریں جھیجے ہیں بہت

نے والا تھا۔ میں پھر بھی اس پر مرمٹی تھی ادھر كهروالے زوردے رہے تھے ادھر میں یاد ہو ہے بات كرتے ہوئے رويولى اورائى آنسوول سے ترة تلهيس اس كوليس بك پردكھانى وه وعده پروعده كرتار با\_\_

آخرایک دن اس نے بتادیا کہوہ اسکے ماہ کو آرہاہے میں بہت ہی خوش تھی مجھے ایسے لگ ر ہاتھا کہ جیسے مجھے سب کھول گیا ہو میں ایسے ہی بے وفت ہستی رہتی روز بازار جانی کہ مجھے اینے محبوب کو بیر گفٹ بھی دینا ہے بیابھی دینا ہے اور اینے لیے میں ہزار کا کیڑا کا سوٹ تیار کیا میں ہے پہن کر ملنے جاؤ تکی بس بول سمجھ لیس کہ میں نے اس کے آنے کی خوشی میں کوئی سرنہ چھوڑی آج وہ دن آ حمیاتھا کہ جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا مجھے ایک مل بھی چین جیں آرہاتھا میں بھی وروازے پر جاتی تو چروایس آجاتی اور کمرے میں بند ہوجانی اس کا سوچی رہتی۔

آج یاد ہو کے آنے کی خوشی میں میں نے ایک اور بہت بڑا گناہ کردیاتھا کہ شاید مجھے خدابھی معاف نہ کرے عائشہ آج پھر ہمارے کھر آئی تھی اور بہت کوشش کی مجھے سمجھانے کیا کہ میں. بی میشن تک کیڑے جوجسم کی نمائش کرتے ہوں اوربد کے ہوئے بال جس کوتم میئر سائل کہتے ہو ایک دن یمی سب تمهارے کیے جہنم کا سامن بن جائیں کے۔خداے معافی کی بجائے اس کی اتن بے عزنی کی کہ وہ رویزی میں بھی بھی خاموش تہین ہوتی اورا سے کہا۔ نکل جاؤ ہمارے گھرے آئندہ مجھی بھی شام کو یاد ہونے مجھے کال کی کہوہ پاکستان

میرے کانج جانے کے بعد وہ اٹھتے اور میری امی جان سوسل ورکرهی سارادن عورتوں سے باتیں کی اور مختلف بارتی اثنید کی یبی ان کا کام تھا تو مجھے كوئى سكها تابرائي ميرا بإتھ پکڑكرا پي طرف هيچن منی اور میں بھی اس کے پیچھے ایک نابینا محص کی اننداس کے چیچے چلتی کئی اور سوجا تھا کہ بیسب کیا ہے میں ایسا کیوں کررہی ہوں بس میرے ذہن میں ایک ہی بات سی لائف کو انجوائے کرنا۔ عائشه وودن اورآ جاني بعد مجصة مجهاتي رہتي ميں کہاں بحصے والی تھی۔

ادهر میری یادیو سے محبت زوروں برھی میں اس سے بیجی بتانی کیا کھایا کیا پیا ماری بات ہوتے ہوئے تین سال ہو گئے تصاب کھروالے جاہتے تھے کہ میری شادی کی جائے اور انہوں نے اس کے لیے احد کا انتخاب کیا جب مجھے پت چلاتو میں نے گھرسر پراٹھالیا کہا۔ میں اس ویہائی سے شاوی مہیں کروں کی

ان کوکیا پند کدر من من کیا ہوتا ہے۔

امی ابوجا جا جان نے مجھے بہت مجھایا میں نے ان کی ایک نہی اور اٹکار کردیا سارا کچھ یادیو کو بتایا کہ میری شادی کرنے والے ہیں تم مجھے جا ہے ہوتو کھے کروتو یاد ہونے کہا۔ میں کچھ دنوں تک یا کستان آتا ہوں۔ اس طرح جاجا جان اصرار کرتے دہے پر میں کہاں ماننے والی تھی۔ نازش عشق نے کردیا ہمیں تکما

ورندآ دمی بھی تھے بڑے کا مجصے بادیو کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں ویتاتھا حالانکہوہ ہندو فرہب سے تعلق رکھتا تھااور بنوں کو مت آنا۔ خداما نتاتها مارے نبی باکستی اوراللہ کو جمثلا

اكتوبر 2015



تووہ بھی ای ہومل میں کھانا کھانے آیا تھے تو اتفاق ہے ساتھ والا کمرہ بھی انہی کا تھاجب جا جا جان نے لڑکی کے چینے چلانے کی آوازشی تو دروازہ بہت کھٹکھٹایا کسی لنے نہ کھولا میں روتی رہی اور چیخ مجیخ کر سیلی مانکتی رہی پھر جاجا کو کول نے دروازه بابرے تو ژدیا جب وہ اندرداعل ہوئے تو یاد ہو اوراس کے دوست دروازے سے نکل کر بھاگ گئے اور میں بیڈیر پڑی ہوئی تھی تب تک میراسب کچھ چھن چکا تھا۔ جا جانے مجھے دیکھا تو کانپ سے گئے۔ اور ساتھ خلنے کو کہا اور اس کے

بیکون ہےاس کا گھر کہاں ہے جاجا کی آنگھول میں آنسو تھے جاجانے کہا آپ یمی تھریا میں اس کواس کے گھر پہنچادوں گا جا جا جان مجھے کھر لے آئے اورسب کو بتادیا کہ میں کہاں گئی تھی اوروہ مجھے کہاں سے لے کرآئے ہیں۔ میں اپنی ای کے سر کندھے پر رکھ کر بہت روئے بھی رورے تھے میں نے کہا۔ میں خود کشی کرلوں کی۔

مسبھی نے بہت مجھایا اور عائشہ بھی آ گئی تھی اس نے جھے کہا۔

جو ہو گیا بھول جاؤ اورنئ زندگی کا آغاز کرو خدامعاف کرنے والا ہے۔

دودن بعد میری جاجا کے بیٹے امجد سے شادی کردی مئی بالکل خاموشی کے ساتھ نہ کوئی شهنائی ندیسی کوخوشی نه کوئی ڈھولک کی تھاہے جس یرکو کیاں رفض کرتیں۔

کرلیا میں بہت چلاتی رہی گیکن کسی نے میری وقت گزرتار ہا آج میرے دو بیچ ہیں کین ایک نہی ۔میرے چاچا جان کا یک دوست دبئ آج بھی میں کچھ بھی بھول نہیں سکی ہوں میں اپنے سے ملنے آیا تھا چاچا جان کے ساتھ جاب کرتا تھا شوہر سے آنکھیں نہیں ملایاتی ہوں امجد نے بھی

میں پہنچ چکا ہے کل نائث کوملیں کے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ رہ تھا جو میں نے جایا مجھے ملنے والا تھا بیددودن میں نے کیے گزارے مجھے پت ہے میں شام کو گھرے یہ بتا کرنگلی کہ میری مہلی کی استجمنٹ

ہے رات وہی رکنا ہے۔ گھر میں کسی نے نہیں روکا اس لیے گاؤں کی عورتيں شرم وحيا كا پيكر ہوتى ہيں جبكہ شهرر بہنے والى ان سے مختلف ہوئی ہیں کیونکہ نئے نئے فیشن پیہ معاشرے کوخراب کرتے ہیں مجھے یادیونے بتایا كهاس ہونل میں چھچ جاؤو ہاں میرے اور بھی كافی دوست ہیں یار تی ہوگی۔

میں اس ہوئل میں پہنچے گئی جب یاد بوکود یکھا تو میرے ہوش اڑ گئے جو پکچرز یاد یوفیس یک پر اپ لوڈ کرتا تھا وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی تھی اور بیا تنا بدصورت تھا چربھی اے برداشت کرنا پڑا کیونکہ وہ اس کی محبت تھی پھرشراب کا دور جلا یاد ہونے مجھے بھی بلادی اپنی سم دے کر جب یاد ہو نے دیکھا کہ میں مدہوش ہورہی ہوں تو یاد ہونے مجھے اپنی بانہوں میں لے کیا۔

میں نے بہت کہا کہ تم کیا کررہے ہو۔ بیا سب غلط ہے تو یا دیونے کہا۔

بیغلط ہے جب تم قبس یک پر مجھ سے ہا تیں کرتی تھی تو حد ہے کز رجانی تھی اورتم اتنے ماڈ ر ن كيڑے پہن كر مجھ سے ملنے آگئ ہوتم كہال كى شریف ہومیں نے سناتھامسلم گرلزشرم وخیا کا پیکر ہوتی ہیں لیکن تم توالی جیس ہو۔

میں کچھ بھی نہ بھول یائی پھرانہوں نے مجھے

اكتوبر2015

جواب عرض 128

See flow

مجھے سے محبت سے بات ہیں کی بات بات پر مجھے جھنکتا ہے میں اپنے ماضی کو یاد کرکے خون کے آنسوروني مول-

خداے رورو کر دعا تیں کرلی ہوں کہ جھے معاف کردے میں بہت زیادہ مخنامگار ہوں راتوں کو مجھے نیند تہیں آتی میں جاگتی رہتی ہوں اور سکتی رہتی ہوں ایبا لگتاہے میری زندگی کے مجمدن باقی میں۔اب تو احمہ نے بھی کہددیا ہے كه ميں ينے اين والدين كے آ مے مجبور موكر شادی کی تھی تم سے ورنہ تم جیسی برچلن سے میں کیوں شادی کرتا۔

میھی سیا جدہ کی سٹوری جومیر ہے سامنے بیٹھ کر سنار ہی تھی اور سسک رہی تھی اور بار بار خدا ہے معافی ما تک ربی تھی اور موت کی دعا تیں کررہی تھی کہ اللہ مجھے موت دے دے۔ تو میری مجھی او کیوں سے ہاتھ جوڑ کر ریکوسٹ ہے کہ جیے ہم محبت کہتے ہیں یہ کھی جی ہیں ہے صرف ہاری نگاہ کا دھوکہ ہے محبت کے نام پر بہاں بہت سى لڑكياں ہوس كا شكار ہوجاني ہيں اوراكيك فيس بك بعنى انفرنيك ہے اس نے دنیا كو تباہ كركے رکھ دیا ہے۔ اس کے غلط استعال سے لڑکے اوراو كيال برائي كي طرف كامزن بي كيول بم خدا كو بجول بينے بي ايك عورت كى عزت كھركى چارد بواری کے اندرہی ہے باہرنکل کروہ بھوگی تظرون كانشانه بن جالى بين ايك بهت بى پيارى مات لڑکیوں کے۔ محبت كربى لوتو نكاح ميس ويرندكرنا بلكى ك رم جم میں فقط کیچڑ لاتی ہے اگر آپ میں سے جی کوئی لڑکی اس بری صحبت میں ملوث ہے تو پلیز

میری جہن اپنے مال باپ اور بھائیوں کی عزت نیلام ہونے سے بچالونی جاؤاس محبت نام دھوکہ ے جہاں قدم قدم پردھوکہ ہے جمھ جاؤ۔ تم محسوس كروخو د كوجهي تنها توجم حاضر ہيں يه چھوڑ جا تيس كارواں جھوكوتو ہم حاضر ہيں ميهم جالين خوشيان آكر بارش كي ما نند اورجاؤا كيليتنها تؤجم حاضربين ا کر مایوس ہوجا و ز مانے کی خوشیوں سے تم كرومحسوس تنهائي توجم حاضربي ہوبیدارا کرکوئی خواہش تہارے خواب سے ر موخوا بول میں بھی تم تنہا تو ہم حاضر ہیں نازش پرکس۔ تو بہ ٹیک سنگھے۔

\_اشعار\_ وه كبتا تفاتحه التحمير كرويران موجاؤل آج بورے گاؤں میں سب سے اداس کھ

ے البیں ہے وصلہ محصیل تہیں کھونے کاس او بدونیاتم کو محودے کی اگرتم ولی محوصے مجھے ہے س خواب میں سے اجا تک بی چونک اضامیں سی نے شرارت سے کہ دیاستوباہرولی آیا سمع جبر ارت سے کہ دیاستوباہرولی آیا سمبعی جوتفک جاؤتم دنیا کی رنگین مفل سے مجھے آواز ویدینا کیوں کہ میں اکیلا آج مجی

٥ دوى كرنے كدو ك جمع بركر جيس آتے اك جان باقى بدل جا باق الك ليما اليم ولي موان كوازوي

23۔ مبت کرونو سے جذب سے کول کرمبت بیل فوڈ اسافٹک بھی زہر کی مانند ہوتا ہے 24 محبت انسان كوا تدها مناوي ني

2015

# أخرى پنجكي

### \_ تحرير \_مقصوداحمه بلوچ \_مياں چنوں \_ \_ \_

شنرادہ بھائی۔السلام علیم رامیدے کہ آپ خیریت ہوں گے۔ آج پھرایک کہانی آخری بھی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں امیدہ کداس کو بھی شالع کر کے شکریہ کا موقع دیں گئے ہے کہائی بالکل سچی ہے اور اس میں آپ سب نے لیے ایک سبق بھی ہے بہاری کوشش ہوتی ہے کہ بچھالیالکھیں جس میں کوئی نہ کوئی سبق ہوجس سے ہمارے قارعین مسجل جا تیں اوراپنی زندگی کوبہتر اندا زمیں گزارنے کی کوشش کریں۔ میں اس کو لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ آ ب سب کوکرنا ہے۔ اپنی رائے سے مجھے ضرورنو از ہے گا۔ ادارہ جواب عرض کی پالیم کو مدنظرر مجھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديئ بين تأكمني كي ول شكني نه مواور مطابقت محض اتفاقيه موكى جس كااداره يارائثر ذمه دارتهين ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پند چلےگا۔

باریک می آ داز ایک لڑکی بات کرر ہی تھی سلام وعاکے بعداس نے مجھ سے پہلاسوال کیا۔ آپ مقصو داحد بلوچ بات کرر ہے ہیں۔ جی میں مقصود احمد ہی بات کرر ہا ہوں اس نے دوسرا سوال کیا۔۔۔ آپ میاں چنوں رہتے ہیں۔

میں نے جواب دیا۔۔ جی ہاں میں میاں چنوں ہی رہتا ہویں۔

وہ مجھے کہنے لگی۔میاں چنوں کے لوگ تو بڑے بے وفا ہوتے ہیں کیا آپ بھی ان میں شامل ہوتو اس وقت میں اس لڑ کی کی باہب س کر مسکرانے لگا اور مجھے اس لڑ کی پر بہت ہمی آئی

اورسا ھيں ۔ رب ريہ بالکل سجا ہے۔ مجھے آج بھی اچھی طرح ياد ہے كہوہ بإرہ يا گئے الگليال ایک برابرنہيں ہوتی ميں اگر سے سے التحد اللہ حذار كركتي افسان نے

و جکل کے دورم میں سچاپیار سچایار بہت کم ملتا ہے اگر کسی کومل جائے تو پلیز ہمیشہ س کی قدر کروا گرآ پ کی قدرنہیں کرو گے نا تو وہ آپ سے دور ہو جائے گا آپ سے پھین جائے پھر بہت کوشش کے باوجود بھی آپ کو تہیں ملے گا اس لیے دوستی کی قدر کرو کیونکہ دوست بنانا بہت ہی آ سان کام ہے لیکن دوستی نبھانا بہت ہی مشکل کا م ہے۔

میں آج اینے قارئین کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت دوئتی کے موضوع پر ایک داستا ن سِنانے جار ہاہوں اور میں پیجود استان اینے قارئين كو سنا وُن گا اس داستان كا ہرلفظ سچا ہوگا

فروری کا دن تھا میرے موبائل پر ایک نیونمبر آپ کے ساتھ میاں چنوں کے کسی انسان نے سے کال آئی ملک ہے گئی انسان نے سے کال آئینڈ کی تو ایک بیوفائی کی ہے تو اس کا ہر گز مطلب پہیں ہے

اكتوبر 2015





تقریبا کوئی پندره دن ہو گئے تھے ایک دن وہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا۔ بلوج صاحب ۔۔ وہ زیادہ تر مجھے بلوج كهدكرمخاطب كرتي تحى -

میں نے کہاجی بولیس کیابات ہے۔ اس نے کہا کیا ہم دونوں ایک دوسرے کے اچھے دوست بن مکتے ہیں میں اس کی پیہ بات سن کر جیب ہو گیا اس نے پھر بیاسوال دوباره کیا۔

بلوچ میں آپ سے چھ کہدر بی ہوں۔ میں نے کہاں ہاں جی میں نے س کیا ہے ساجدہ بولی۔ پھر آپ خاموش کیوں ہو مے ہوکیا میں اس قابل جیس ہوں کہ آ ہے ہے دوستی کرسکوں میں نے اس کو کہا۔

یہ بات ہیں ہے۔

وہ بولی۔ پھرکون می بات ہے۔ میں نے کہا۔۔ ویکھویس ایک شاوی شدہ ہول میرے جار نے ہیں تم مجھ سے دوئ کر کے کیا کرو کی تو میری اس بات کا ساجدہ نے بہت ہی اچھا جواب دیا کہنے لگی۔

کیا شادی شده مونا کوئی جرم ہے یا شاوی شدہ انسان کا دل جیس ہوتا۔۔ میں ساجدہ کی ہیہ بات س كر لا جواب موكيا إور اس سے دوسى كرنے كے ليے ہاں كردى كيكن ميں نے اس كو اتناضروركها تفابه

تم میرے ساتھ دوئی نبھا ہبیں سکوگی۔ اس نے کہا۔ بیاتو وقت ہی بتائے گا کہ نھیک ہے آج ہے ہم دوست ہیں۔ میں یہاں پر اینے قار مین کو بتانا لازی

کہ میرے شہر کا ہرانیان ہی ہے وفا ہو میری پیر بات سننے کے بعدوہ خاموش ہوگئی ہیں نے اس او کی کا نام پوچھا۔ اس نے کہا۔ساجدہ۔

میں نے پھراس سے دوسرا سوال کی آپ نے میرا تمبرکہاں سے لیاہے۔

اس نے مجھے کہا۔۔ میں نے آپ کا ممبر جواب عرض سے لیا ہے آپ کی سٹوری تہارا ساتھ جو ہوتا اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا اور ساجدہ نے رہ بھی کہا کہ مقصود صاحب میں تو آپ کی بہت بڑی قینن ہوں اور آپ کی سٹوریاں کب ے پڑھ رہی ہوں آج بہلی بار آپ کا تمبر جواب عرض میں دیکھا تو خوشی کے مارے رہ نہ سکی اور ااپ کو کال کردی میں نے دل میں سوجا کہ بیجوللم میرے ساتھ کررہی ہے بیاتو ہراؤی مسي جھي رائيٹر كونون كرتے وفت اس رائٹر كى جھوتی تعریقیں کرتی ہیں کہ میں تہاری بہت بردی قین ہوں مجھے آپ کی سٹوریاں بہت اچھی لکتی ہیں میں نے بھی سوچا بیاڑ کی میرے ساتھ مجمی وہی علم چلاریں ہے سیکن میں نے جو چھے جس سوحياوه غلط تفاواقعي وهالزكي ميري فين تفي كيونكه اس لوکی نے مجھے میری دس سٹور یوں کے نام متائے تھے جودہ جواب عرض میں پڑھ چل می اس طرح بى وفت كزرتار ماده مجھ سے ہر

روز بات کرنے کی بھی کال پر بھی تیج پرزیادہ تر تومیج سے ہوئی تھی ایک دوسرے کے بارے میں جانے گئے۔آب کیا کرتی ہو میں کیا کرتا موں آپ کتنے بہن بھائی ہیں ہم کتنے بہن کون کیا ہم نے کہا۔ بعائی ہیں بس اس طرح کی یا تیس مواکرتی تھیں ساجدہ کو بھے سے بات کرتے ہوئے

اكتوبر2015



ہوی نے بھی بھی اس طرح کا نہیں سوچا تھا ۔ایک دن میں نے ساجدہ سے کہا۔ کیا میں آپ کی بات اپنی ہوی سے کروا سکتا ہوں تو ساجدہ نے کہا۔ نہیں ملہ ج آپ کی بیگھ مجھے سے مات نہیں

سما ہوں و ساجدہ سے بہا۔ نہیں بلوچ آپ کی بیگم مجھ سے بات نہیں کرے گی اور آپ ہے بھی ناراض ہوجائے گی میں نے کہا نہیں ساجدہ میری بیگم اس طرح کی نہیں ہے آپ ایک دفعہ بات کر کے تو کی سے سے میں ہے آپ ایک دفعہ بات کر کے تو

ویلھوآپ کو پھر پہتہ چلےگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بلوچ اگرآپ کہتے میں تو کر لیتی ہوں۔

میں نے ساجدہ سے بات کرتے کرتے موبائل اپنی بیٹم کود سے دیا اور خودد دسرے روم میں چلا گیا جب میں آ دھے کھنے بعد آیا تو دہ دونوں ابھی تک باتیں کر دی تھیں میں نے اپنی بیٹم سے کہا اب بس بھی کرو کہہ پہلی ہی دفعہ تمام باتیں ایک دوسر سے کو بتا دینا چاہتی ہو آپ دونوں کو بتا دینا چاہتی ہو آپ کا اس کے بعد دونوں کی کال ڈراپ ہوگئی میری بیٹم مجھ سے کہنے گی ۔

ساجدہ بہت ہی اچھی لڑکی ہے اور اس نے تو مجھے اپنی بڑی آپی بٹالیا ہے۔

میں نے کہا۔۔ بیتو بہت انجھی ہات ہے و صرے دن جب پھر ساجدہ کی کال آئی تو ساجدہ مجھ سے میری بیٹم کی تعریفیں کرنے لگی بلوچ آگرزندگی میں کوئی انچھی بیوی دیٹھی ہے تو وہ آپ کی ہے اس نے میرے ساتھ ذرا بھی عصر نہیں کیا اور بہت ہی انچھے طریقے سے بات کی ہے میں نے اس کواپٹی بڑی آئی بنالیا ہے۔ میں نے کہا۔ ٹھیک ہے اس سے زیادہ اور سمجھوں گا ساجدہ بہت ہی انچھ لڑکی تھی وہ کوئی فلط تم کی لڑکی نہیں تھی اس نے میر ہے ساتھ بھی بھی کوئی فلط بات نہیں کی تھی وہ جب بھی بھی سے بات کرتی تھی تو زیادہ تر اسلامی ٹا پک پہ بات کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ بلوچ میں بہت زیادہ بیار رہتی ہوں میر اے گھر والوں نے میرا بہت علاج ہوں میرا ہے کین میں ٹھیک نہیں ہوئی ہوں میرا مجھے لگتا جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن مرجاؤں گی۔

مل نے اس کو ولا سہ دیا اور کہا ووست انسان کو بھی مایوس ہمیں ہونا جا ہے کیونکہ مایوس وہ ہوتا ہے جس کا رب نہ ہوآپ پریشان نہ ہو ہوانڈ دتعالی سب بہتر کرنے والا ہے۔

ساجدہ کے اندرایک اور بھی خو بی تھی جو کہ مجھے بہت پندھی وہ جھوٹ ہیں ہولتی تھی ہمیشہ ہی سے بات کرتی تھی جائے کھے بھی ہو جائے اور اس کی بیاعادت مجھے بہت اچھی لکتی تھی اس طرح ساجدہ سے دوئی کیے ہوئے مجھے پانچ ماہ کا عرصہ بیت گیا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ساجدہ کا ذکر میرے تھر میں بھی ہونے لگا مطلب میں نے اپنی بیوی کوساجدہ کے بارے میں سب کھے بتایا کہ ساجدہ اس طرح میری سٹوریاں پڑھتی تھی اور وہاں سے تمبرليا اوراب ساجده ميرى ايك الحجى دوست ہے میں یہاں پر اپنی ہوی کا ذکر ضرور کروں گا میری بوی باقی عورتوں سے بہت مختلف کوکہ کہتے ہی عورت سب کھ پرداشت کر عتی میں نبد ہے ا ہے اگر نہیں کرتی تو وہ اینے شوہر کیساتھ کسی دوسرى عورت كو برداشت نبيل كرعتي كيكن ميرى

اكتوير 2015



میں نے پوچھا۔ جی آپ کوتصور مل گئی ہے۔
اس نے کہا ہاں جی مل گئی ہے۔
میں نے پوچھا۔ ان دونوں میں سے
میری کون سی ہے تو کافی دیر سوچنے کے بعد
ساجدہ بولی میری نظر میں تو سفید گیڑوں والی
تصور آپ کی ہے اس کی یہ بات سنتے ہی مجھے
ہنمی آگئی ساتھ ہی میں نے اس کوشا باش دی۔
گڈیار آپ نے تو واقعی مجھے پیچان لیا ہے۔
اس نے کہا۔ ہاں جی پیچان لیا ہے۔
میں نے کہا۔ ہاں جی پیچان لیا ہے۔
میں نے کہا۔ وست اب آپ کا تمبر ہے
اس نے کہا۔ وست اب آپ کا تمبر ہے
میں نے کہا۔ وست اب آپ کا تمبر ہے
میں نے کہا۔ وست اب آپ کا تمبر ہے
میں نے کہا۔ وست اب آپ کا تمبر ہے
میں نے کہا۔ وست اب آپ کا تمبر ہے
میں نے کہا۔ وست اب آپ کا تمبر ہے
میں نے کہا۔ وست اب آپ کا تمبر ہے
میں نے کہا۔ وست اب آپ کا تمبر ہے
میں نے کہا۔ وست اب آپ کا تمبر ہے
میں نے کہا۔ وست اب آپ کا تمبر ہے
میں نے کہا۔ وست اب آپ کا تمبر ہے
میں ان کی تھو ہر تھی اور ساتھ میں تمہاری

میں نے ساجدہ کا شکریدادا کرتے ہوئے كال ڈراپ كر دى۔ پچھ دن بعد مجھے اس كى طرف سے پوسٹ کی ہوئی ایک رجٹری موصول ہوئی تو جب اس رجسری کو کھولا تو کو لتے ہی خواہشات کی دنیامیں چلا گیا مطلب اس رجسری میں نشو پیپر کے اندر کیٹی ہوئی دو عد دنصوبری تھیں اور نشو پیپر کوخوشبو میں ڈیو کر اس کے اندر وہ دونوں تصویریں پلٹی ہوئی تھی سب سے پہلے تو میں نے اپنی پوسٹ کی ہوئی تصویر کونکالا اوراس کے بعد ساجدہ کی تصویر اور ساتھ ہی اس تصویر کو بری گہری سوچ میں د يکھنے لگا ساجدہ واقعی بہت خوبصورت تھی ساجدہ کی تصور مجھے تب صد پند آئی میں نے شام کے وقت اس کو کال کر کے بتایا کہ دوست مجھے آپ کی طرف ہے پوسٹ کی ہوئی تصوریل من ہے اور مجھے بہت پیند آئی ہے میری ب ہات س کرسا جدہ خاموش ہوگی \_

خوشی کی کون می بات ہوسکتی ہے اس طرح ہی وفت کی سوئیاں چلتی رہیں اور میرا ساجدہ سے اس طرح کا تعلق بن گیا جس طرح ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں اور صدیوں سے واقف ہوں وفت گزرر ہاتھا۔

میری ساجدہ کی باقی سسٹر وغیرہ تھیں اس سے بھی بات ہونے لگی اس کی ماں جی ہے بھی بات ہونے لگی اور وہ تمام لوگ میری بیگم سے بھی باتیں کرنے لگے۔

ایک دن ساجدہ نے مجھ سے کہا۔ بلوچ میں آپ کو دیکھنا جا ہتی ہوں کیا تم مجھےا پی ایک عد دتصویر پوسٹ کر سکتے ہو۔ میں نے کہاہاں کرسکتا ہوں لیکن ایک شرط پراس نے کہا۔

ہاں بولوکون تی شرط ہے۔ میں نے کہا ایک تو جب میں آپ کواپی تصویر پوسٹ کروں گا وہ مجھے واپس کروگی اور ساتھ میں اپنی تصویر بھی بھیجو گی۔ ساتھ میں اپنی تصویر بھی بھیجو گی۔

اس نے کہا تھیک ہے دوسرے دن میں نے اپنی ایک عدد تصویر ساجدہ کو رجنری کروا دی اور اسے بیا بھی کہا کہ اس تصویر میں ایک میری تصویر میں ایک میری تصویر میں ایک دوتی ہے مطلب ایک ہی تصویر میں ہم دودوست کھڑ ہے ہیں آ پ کو جب وہ تصویر مل جائے تو مجھے بتانا ہے کہان دونوں میں سے میری کون کی ہے۔ ہان دونوں میں سے میری کون کی ہے۔ اس نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ اس نے کہا۔ ٹھیک ہے۔

اس سے اہا۔ ھیل ہے۔ تقریبا کوئی ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد وہ تصویر اس کولمی اور تصویر کے ساتھ میں نے اس کوایک رسالہ بھی بطور گفٹ دیا تھا جو کہ اس کول تھے تصررات کے ٹائم اس کی کال آئی۔

اكتوبر2015



جا ہتا ہوں مطلب آپ کو دیکھنا جا ہتا ہوں کیا ایبامکن ہے تو اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعدیس اتنا کہا۔

و کیھو بلوچ اگر نصیب میں ہوا تو ایک نہ
ایک دن ضرور ملیں گے ویسے آپ مجھے د کیھ کر
کیا کرو گے میں تو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوں۔
میں نے کہا جو بچھ بھی ہے لیکن میں تہہیں
د کھنا چاہتا ہوں بس میری سے بات دن کر وہ
خاموش ہوگئ کال چلتی رہی اور میں سے بات
محسوس کرتا وہ رورہی ہے اس کے رونے کی
آواز دن کر میں بڑا پر بیٹان ہوگیا تھا کہ ملنے کا
کہااور وہ روکیوں رہی ہے اس کی کیا وجہ ہوسکتی
ہے میں پڑا پر بیٹان میں نے کہا۔

میرے سوال کے جواب میں اس نے مجھے کہا۔ دیکھو بلوچ آپ سے رابطہ ہوئے تقریبا کوئی سات آٹھ ماہ گزرگئے ہیں کین میں آپ کو آج سے کو آج میں کیا رکھے ہیں گئی ہوں آپ کو آج سک میری زندگی کے بارے میں اور میری زندگی میں کیا کچھ ہوا حالا نکہ ہم نے ایک دوسرے کے بارے میں سب پچھ جانا ہے لیکن آپ نے آج تک اس موضوع پر بات نہدے تھے

تم رو کیوں رہی ہو۔

میں ساجدہ کی یا تیں س کر کسی گہری سوچ میں چلا گیا کہ ہاں یار مجھے اس کی ذائی زندگی کے بارے میں پوچھنا چاہئے تھا خیر میں نے اس کو کہا کہ دوست میں اس بات کی سوری کرتا ہوں اور اب میں بیہ چیز جانتا چاہتا ہوں کہ تمیہاری اس بیاری کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس نے کہانہیں اب میں بین بتاؤں گی۔ اس نے کہانہیں اب میں بین بتاؤں گی۔ میں نے کہا دوست خمریت تو ہے نال آپ چپ کیوں ہو۔ اس نے کہا بلوچ ہے تصویر پرانی ہے جو کچھ

اس نے کہابلوچ بیکصور پرائی ہے جو پچھ آپ نے تصویر میں دیکھا ہے اب میں اس طرح کی نہیں ہوں مطلب مجھے بیاری نے بالکل کھوکھلا کر دیا ہے اور میری مثال تو ایک درخت کی مانند ہے جو بظاہر تو ٹھیک ٹھاک نظر آتا ہے کین اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے۔

میں نے اس کو حوصلہ دیا اور کہا دوست آپ پریشان نہ ہوا کریں اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا۔ وفت گزرتا رہا اور ہماری دوسی مضبوط ہوتی گئی۔

ایک دن ساجدہ نے مجھسے پوچھا۔ کیابلوچ آپ کوخوشبوپسندہے۔ میں نے کہاہاں جی میں خوشبو بہت زیادہ

لائق کرتا ہوں۔ اس نے کہا۔ ٹھیک ہے میں آپ کو پر فیوم گفٹ کروں گی۔ میں نے کہا۔اد کے۔

کے بعد مجھے ایک پارسل ملا جوسا جدہ نے مجھے پوسٹ کیا تھااس کے اندر دوسم کے پرفیوم تھے ایک کیلنڈر تھا جو کہ میں نے اپنے گھر کے اندرر کھے ہوئے نیبل پررکھ دیا اور دہ بھی آج میر بے پاس موجود ہے جب میں اس کے اوپر نظر جاتی ہے تو مجھے بہت پچھ یاد آتا ہے اس طرح ہماری دوستی کوسات ماہ کا عرصہ گزر گیا لیکن ایک دوسرے کو دیکھے نہیں مائے تھے۔

پائے تھے۔ ایک دن موبائل پر بات کرتے کرتے۔ میں نے اس کو کہا دوست میں آپ کو ملنا

اكتوبر2015

جوا*ب عرض* 135

See 27

ا چھے طریقے ہے گزرر ہے تھی نوکر جا کر جاری زمینوں میں کام کرتے تھے کہتے ہیں ناں کہ کچھ خوشیاں انسان کے لیے عارضی ہوتی ہیں اس لے ناجانے ہارے بنتے ہتے کھر کرس ظالم کی نظر تھی۔ ہوا کچھاس طرح کہ ایک رات ہم سے لوگ کھر میں سورے تھے کہ کہ رات کی تاریکی میں میرے ابو کوئی نے آکر مار دیا اس وفت میری عمر جار سال کی تھی اور میری چھوٹی بہن کی عمر کوئی ڈیڈھ سال ہو کی جب میرے ابو كسى ظالم كے ہاتھوں سے اپن جان كھو بيٹھے تنے وہ ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر اس دنیا فانی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علے گئے ابوکی اس موت پر میری مال جی کو بہت صدمہ ہوا اور وہ اس مدیے کی تاب نہ لیتے ہوئے یا کل ہو کئ اپوکو ویسے کی نے مارویا تھا اور مال یاکل ہوگئی تھی ہارے کھر کر جانے کس کی نظر کھا گئی تھی مجھ ہی عرصہ بعدمیری مال جی میرے ابو کی جدائی بردا شت نہ کر سکی اور اس نے خود نشی کر کی اور ماں بی بھی اینے خالق حقیق سے جاملی جاری دنیا بی اجز کئی تھی سر پر ایک ماں کا سہارا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب ہم جانی تو کدھر جانی ہماری پیرحالت و کیے کر ہارے رشتے دار ہاری بوی طرفداری كرنے كے كيونكدان كو پنة تھا كدان دونوں بہنوں کے یاس بہت ساری جائیدا و ہے چلو ای بہانے ہم بھی حصے دار بن جا تیں سے إور مجھے میری خالہ ایک شہر میں رہتی تھی وہ لے گئی میں اپنی خالہ جی کے گھر آگئی اس وفت میری عمر كوئى يانچ سال تھي ميري خالد كے جار بينے تھے اور جار ہی بیٹیاں تھیں شروع شروع میں تو میرا و ہاں دل نہ لگا ہر وفتت اداس ہی رہتا رو تے

میں نے کہاٹھیک ہے اگرنہیں بتانا چاہتی تو پھر مجھے بھی دوست نہ کہنا مطلب میں نارانسگی کا اظہار کرنے لگا تو میری اس نارانسگی پر ساجدہ نے کہاٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گی ضرور گرابھی نہیں پھر بھی سہی۔

میں نے کہاوعدہ۔

اس نے کہا ہاں جی پکا وعدہ۔ میں نے کہا تھیک ہے اب میں ہر بل ہر لحداس پر بیٹانی میں رہتا کہ ساجدہ مجھے کب اپنی داستاں سائے گی۔ایک دن ساجدہ سے میری بات ہوئی اس دن میں ڈیوٹی پر تھا اور رات کے دو بہے کا ٹائم تھا میں نے ساجدہ سے بے

صد ضد کی کہ آج مجھے اپنی داستاں سنائے۔ اس نے کہا تھیک ہے میں بتاتی ہوں کیکن آپ تو ڈیوٹی پر ہو۔

میں نے کہاں ہاں ڈیوٹی پر ہوں کین میں کون ساکوئی کام کر رہا ہوں کری پر بی تو بیشا ہوا ہوں کری پر بی تو بیشا ہوا ہوں کاری پر بی تو بیشا او کے ٹھیک ہے تو آئے قارئین ساجدہ کی داستاں سنتے ہیں ۔ میں پاکستان شہر صادق آباد میں پیدا ہوئی جب خوشیاں تی میں نے آگھ کھولی تو ہر طرف خوشیاں تی امیر انسان تھا کہ بہت زیادہ ہائیدادھی مطلب یہ تحصی میں ہوئی تھی امیر تھا ہم صرف دو بی سٹرز اس کے باس بہت زیادہ ہائیدادھی مطلب یہ تحصی میں ہوئی تھی اور جھ سے میری ایک چھوئی کہ بہت زیادہ امیر تھا ہم صرف دو بی سٹرز کی میں تھی میں ہوئی تھی اور جھ سے میری ایک چھوئی دکھتام کی چرنہیں دیکھی تھی میرے والد جھ سے بین جس کا نام سررہ تھا ہم نے بھی زندگی میں دکھتام کی چرنہیں دیکھی تھی میرے والد جھ سے بین جس کا نام سررہ تھا ہم نے بھی زندگی میں دکھتام کی چرنہیں دیکھی تھی میرے والد جھ سے اولادتھی مطلب ہوی ہیں تھی زندگی بہت ہی اولادتھی مطلب ہوی ہیں تھی زندگی بہت ہی اولادتھی مطلب ہوی ہیں تھی خرندگی بہت ہی

اكتوبر2015



میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بیا جنبی کون ہے مطلب بیلڑ کا کون ہے اس کا نام کیا ہے آخر کار میں نے تک آکر اپنی چھوٹی سسٹر سے بوچھا۔ بیجولڑ کا مووی میں نظر آرہا ہے بیکون ہے میری سسٹر نے کہا۔ ساجدہ بیلڑ کا منور ہی تو ہے جو آپی کی شادی پر آیا تھا کیا آپ اسکو جانتی ہیں میں نے کہا۔

بہتیں تو میں تو اس کو پہلی بار د کھے رہی ہوں مووی میں \_ میں نے جان بوجھے کر کہا۔

میری جھوٹی سٹر مجھے کہنے لگی بیاڑ کا میاں چنوں ہے آیا ہوا اور ڈاکٹری کا کورس کیا ہوا ہے مطلب کوئی ڈیلومہ وغیرہ اور یہ ہمارا دشتہ دار ہے گر آپ کیوں بار بار اس کا پوچھ رہی ہوکیا آپ کو پندتو نہیں آگیا۔

میں نے کہانہیں یہ بات نہیں ہے بس میں نے تو ویسے ہی یو جھاتھا آپ ہے۔

خیر وقت گزرتار ہا ور بین دل بی دل بیل
اس الا کے کے خواب و کھنے گئی مطلب کہ اس
ہے ایک لگن ہونے گئی بیں ہم پل اس کے
ہارے بین سوچنے گئی تھی لیکن بھی جھے اپنے
آپ رہنی آئی کہ دیکھو میں بھی گئی پاگل ہوں
کہ اس اجنی لا کے کومووی میں دیکھ کر اس سے
ہیار کرنے گئی اس کے بارے میں سوچنے گئی
ہیں یہ جو مجت ہے نہ یہ بودی بی موذی مرض
ہیں بید جو مجت ہے نہ یہ بودی بی موذی مرض
ہیں جنال ہو جائے شاید میں بھی اس موذی مرض
میں جنال ہو جائے شاید میں بھی اس موذی مرض
میں جنال ہو جائے شاید میں بھی اس موذی مرض
میں جنال ہو جائے شاید میں بھی اس موذی مرض
میں جنال ہو جائے شاید میں بھی اس موذی مرض

ر ہنالیکن میری خالہ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا ا تناپیار دیا کہ جتنا سکے والدین بھی نہیں کرتے میں اس گھر کو اپنا گھر ہی سمجھا اور خالہ کو بھی بھی بھی میں نے خالہ ہیں کہا تھا میں اس کو اپنی ماں ہی مجھتی تھی اور اس نے بھی مجھے اپنی ماں ہے بھی بڑھ کر پیار دیا تھا اب میں نے اپنے دل میں سوچ لیا کہ بس یمی میری دنیا ہے یہی میرا سب کھے ہے میں ہرفرد نے مجھے بہت زیادہ یپار دیا بھی جھی کسی چیز کی کمی نہیں دی مطلب اس کھے رمیں میں جس چیز کی تمنا کرتی مجھے مل جاتی تھی۔ وقت گزرتا گیا جب میں سات سال کی ہوئی تو مجھے گاؤں کے پرائمری سکول میں واغل كروا ديا ديا كيا مجھے يرصے كا بحين ہے ى بہت شوق تھا ول لگا كرتعليم حاصل كرنے كلى آخر کار میں نے غدل یاس کر کے شہر کے ہائی سكول ميں چلى كئى كيونكه كاؤں ميں صرف ندل تک ہی سکول تھا۔

اكتوبر2015



قبول کر لی مطلب ہاں کر دی مجھے آج بھی انچھی طرح یاد ہے کہ اٹھارہ مارچ سوموار کا دن تھا جب میں نے اپنے آپ کو ایک دلہن کی طرح تیار کیا تھا میرے دل میں یہ بات تھی کہ بس مین آج منور کے ساتھ چلی جاؤں کی اس کی دلہن بن كركيكن وه تو فقط ميرا خواب تھا اور خواب

خواب ہی رہے گامیں۔ اس دن مبح صبح ہی گھر سے نکلی تھی گھر کا مطلب ہوشل میں یہاں پر میں رہتی تھی کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز انسان کی قیمت میں نے ہونا تو جاہئے وہ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر ہے وہ بھی اس کوحاصل نہیں کرسکتا میرے ساتھ ہی چھاس طرح ہور ہاتھا جب میں نے آ دھارات طے کر لیا تو میرے موبائل کی بیٹری ختم ہونے کی وجہ ہے مو بائل بند ہو گیاا ب بہت پریشان ہوگئی کہ اب کیا ہوگا کیا کرعتی ہوں منور مجھے کال کرے یا سیج کرے تو میں اس کور بلائے تہیں کرسکوں کی خیر میں وہاں ہے جس بس میں سوار بھی اتر کٹی وہاں ایک چھوٹا سا اڈا تھا وہاں پر ایک شاپ پر کئی اور اپنے پرس سے موبائل نکال کر جا رجنگ پرلگا یا کرمیں نے منور سے بات کی ۔ میں ادھا سفر طے کرآئی ہویں میرا مو ہائل آ نب ملے تو پر بیثان نہ ہونا میں کیلن میں جب منور کی بات سنی تو یقین کریں میرے تو یاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل کئی میرے تو ار مانوں کا ہی خون ہو گیا مجھے تو ہر چیز ہی کھومتی ہوئی نظر آنے لگی تھی کہ اتنابر ادھو کہ میرے ساتھ بیہیں ہوسکتا اس نے مجھے کہا۔

ں کا ل آئی تو اس نے جھے کہا۔ ساجدہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے بغیر کسی اصرار کے اس کی بیہ آفر میں نہیں آؤں گا کیونکہ میں تو کسی کام سے

اس طرح ہی وفت گزرتا ریا تو میں نویں جماعت یاس کر کے میٹرک میں آگئی اب مجھے پڑھائی میں سخت محنت کرتی تھی کیونکہ میٹرک کا امتحان بورڈ کا ہوتا ہے خیر میں نے دن رات محنت کریا شروع کر دی جب میں میٹرک میں پڑھر ہی تھی تو اِس وفت میں ہاسل میں رہتی تھی کیونکیہ و ہاں پر گھر د ورتھا مطلب روز گھر نہیں جا سکتی تھی میں ایک دن اپنی پڑھائی میںمصروف تھی کہ منور کی کال آئی ہم ایک دوسرے سے بات کرنے لگے باتوں باتوں میں میں نے منور ہے پیار کا اظہار کر دیا مطلب کہ جو کچھ بھی میرے دل میں تھا میں نے منور کو کہددیا۔

میں یہاں پرمنور کے بارے میں کھولکھنا جا ہوں کی منور ایک بے حد خود غرض انسان تھا میں نے تو اس ہے تجی محبت کی تھی اور میں آج بھی بیالفا ظ فخر ہے کہتی ہوں کہ میری محبت اب مجھی پاس صاف ہے اور میں تو اس خود غرض انسان ہے تیجی محبت کرتی تھی لیکن نہ جانے اس کے دل میں کیا تھا یا پھروفت گزاری کرتا تھا اس نے مجھے سے فتطوں پر پیار کیا تھا مطلب تین ماہ بات کی اور چیر ماہ غائب رہا پھر چیر ماہ بات کی اور ایک سال غائب ہو گیا بھلا اس طرح بھی پیار کیا جاتا ہے۔خیر میں نے کئی بارائے ول کو مستمجھایا کہاب میں منور سے بات مہیں کروں کی کٹین جب اس کی کال آئی تو پینہ مہیں نجانے كيوں مجھے كيا ہوجاتا تھا ميں ياكل پھرسے اس ہے باتیں کرنا شروع کردین تھی ۔ایک دن منور کی کال آئی تو اس نے مجھے کہا۔

اكتوير 2015



دل کے ہاتھوں مجبور ہوکر اس کی کال اٹینڈ کی تو اس نے بس اتنا ہی کہا۔

ساجدہ تم ہے کوئی محبت نہیں تھی میں تو بس وفت گزاری کرتا تھا آپ کے ساتھ اگر ہو سکے تو معاف کردینا۔

و من رویات پہلے اس نے تھوڑ ہے زخم دیئے تھے جواب میہ بات سننے کومل کئی تھی میں اس کی پیہ بات سنتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی جب میں نے ا پی آنکھ کھولی تو میں اینے آپ کو ایک ہیتال میں پایا اب پیتہ جمیں کون اور کیسے مجھے یہاں پر لا یا تھا۔وفت کز رتار ہا میں نے میٹرک یاس کر کے فسٹ ائیر میں ایڈمیشن لے لیا تھا منور کے ساتھ میں نے اپناملی رابط حتم کر دیا تھا میں نے وہ سم بھی توڑ دی تھی جس سم کا تمبر منور کے یاس تھالیکن سب کچھ حتم کرنے کے باوجود بھی میرے دل ہے منور کی محبت ختم نہ ہو کی تھی ہر یل ہر کھ میرے ساتھ ساتھ رہتا تھا اب میں ہر وفت انہی سوچوں کم رہتی تھی کہ پیتائیں وہ کس قسم کا انسان تھا بھی تو وہ مجھ پر اپنی جان تک تجها وركرتا تهااورجهي وه كبتا مجصة آب ہے كوئي محبت نہیں ہے وقت گزارنے کے ساتھ میں بیار ہور ہے گئی تھی گھر والوں نے میرا کافی اعلاج كروا ياليكن ميں ٹھيک نہيں ہوگئی کسی کو بھی میری بیاری کی مجھ تہیں آئی دن بدن میراجسم كمزورك كمزورتر موتاكيا

میں سکول جاتی تھی تو لوگ صرف میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے میرے راستے پر کھڑ ہے ہوتے تھے لیکن بیاری نے مجھے اس قدر کھو کھلا کر دیا تھا کہ بس میری ہڈیاں باقی رہ گئی تھی ہروقت اپنے روم میں بیٹھی

حوالے سے لا ہور چلا گیا ہوں۔ میں بار بار اسے بیہ کہہ رہی تھی منور پلیز آپ میر ہے ساتھ مذاق مت کریں۔ اس نے کہا۔نہیں میں آپ سے کوئی مذاق نہیں کرر ہا ہوں میں واقعی لا ہور ہوں۔

جب اس نے دوسری بارجھی سے بات کی تو مجھے یفین ہو گیا کہ اب وہ نہیں آئے گا میری آ تکھیں ساون برسارہی تھی میرےار مانوں کا خون ہو چکا تھا پیتے تہیں میں تو اس بے وفا کے کے کیا گیا سوچتی تھی کاش منور ملنے کا نہ کہا ہوتا اس نے اتنا بڑا دھوکہ مجھے دیا کہ خود ہی یا گلوں کی طرح سوال کرتی اور خود بی جواب وین مجھے تو یوں لگتا تھا جیسے مجھ پر کوئی سکتہ طاری ہو گیا ہوجس شاپ پر میں کھڑی تھی وہ سب لوگ حیران پریشان مجھے دیکھ رہے تھے آخر کارمیں اسے توتے ہوئے دل کے ساتھ ار مانوں کا جنازہ کیے واپس بوجل قدموں سے شاپ پر آگئی اوربس کا انتظار کرنے لگی چھور کے بعد میں ایک بس میں سوار ہوئی کیکن ہاسک تک جاتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسوہیں تھے تھے آج میرا دل ٹوٹ چکا تھا مجھے محبت کے نام ے نفرت ہو گئی تھی اگر منور نے مجھے نہیں ملنا تھا تواس نے مجھے کیوں بلایا تھا کیونکہ اتنا بڑا مذاق کیا تھا میرے ساتھ اس کی یہی یا تیں تو میں اینے ول میں لے کر بیٹھ گئی ایک عم بچپین میں ملا تھا باپ اور ماں کا جو ابھی تک نہیں بھرا تھا اور

ایک دن بری اداس ی تنهای بیشی مولی محل ایک دن بری اداس ی تنهای بیشی مولی محل تو منور کی کال آئی میں نے اثنیند نہیں کی کافی دیر تک اس کی کالیس آتی رہی خیر میں نے

اكتوير 2015



مجھے بوی شدت ہے انظار تھا ساجدہ نے آنے سے ایک دن پہلے مجھے کہا۔

بلوج میں کل آٹھ ہے وہاں پہنے جاؤں گی میرے پاس موبائل نہیں ہوگا کیونکہ دودن سے میراموبائل پانی میں گر گیا تھا اس لیے گھر ہے نگلتے وفت میں آپ کوئیج یہ کال نہیں کرسکوں گی اور آپ بیانہ تجھنا کہ وہ نہیں آئے گی کیونکہ میں وعدہ کرتی ہوں وہ یوراکرتی ہوں۔

میں نے کہا۔ ٹھیک ہے میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔

ساجدہ سے ملنے سے پہلے میں جب اس
نے موبائل خراب والی بات بتائی تو میں نے
سوچا کہ اس کے لیے ایک موبائل لیتا ہوں اور
کل اس کو دے دوں گا میں یہاں پر ایک اور
بات لکھنا ضرور سجھتا ہوں کہ ہر انسان غلط بھی
تھر یا ایک سال کا عرصہ بیت گیا تھا لیکن اس
نقر یا ایک سال کا عرصہ بیت گیا تھا لیکن اس
نے بھی بھی کوئی فر مائش نہیں کی تھی کہ جھے فلاں
نے بھی بھی کوئی فر مائش نہیں کی تھی کہ جھے فلاں
پیز کی ضرورت ہے جتی کہ لوڈ مطلب بیلنس تک
کا بھی نہیں کہا تھا میں بازار گیا اور ساجدہ کے
لیے موبائل لے کر آیا اور میر اموبال میر اایک
دوست تھا میں نے اس کودے دیا اور اس کو کہا۔
یار میری امانت رکھ لوا ہے باس میں کل
آپ سے آٹھ ہے لوں گا۔
آپ سے آٹھ ہے لوں گا۔

اس نے کہا۔ تھیک ہے۔ میں موبائل اس اپنے دوست کودے کر گھر چلا گیا دوسرے دن یعنی کہ پندرہ تاریخ کوجد دن کا دعدہ ساجدہ سے کیا تھا میں گھر سے تیار ہو کرآ تھ ہج نکل آ با کیونکہ جہاں پر اس نے آنا تھاوہ میرے شہرے تقریبا پینتالیس مند کا سفر رہتی ہوں کی ہے بھی کوئی بات کرنے کو جی

ہیں چاہتا ایک دن میں بازار کی تو وہاں ہے
جواب عرض لے کرآئی بس اب ساراسارا دن
میں جواب عرض کا مطالعہ کرتی رہتی ہوں اور
بس کوئی کا مہیں کرنا اور نہ ہی مجھ ہے کوئی کا م
ہوتا تھا جواب عرض میں ہی آپ کا نمبر دیکھا اور
ہوتا تھا جواب عرض میں ہی آپ کا نمبر دیکھا اور
ہمر آپ سے رابطہ کیا کیونکہ آپ کی سٹوریاں
ہی سکون ملتا تھا۔ قار مین آپ ساجدہ کی کہانی
می سکون ملتا تھا۔ قار مین آپ ساجدہ کی کہانی
اور میرے دل میں ساجدہ سے پہلے ہے بھی
زیادہ جگہ بنالی میں نے بہت ضدی اور کہا۔
زیادہ جگہ بنالی میں نے بہت ضدی اور کہا۔
میں آپ کو ہرصورت مانا چاہتا ہوں۔
میں آپ کو ہرصورت مانا چاہتا ہوں۔

ساجدہ صرف مجھے ایک ہی بات بتاتی بلوچ تھی بات بتاتی بلوچ تھی بات تو رہے کہ آپ مجھے جب بھی طفح کا سے کہ آپ مجھے جب بھی مطفے کا سکھنے ہوتو خدا کی تسم میری روح کا ب مجاتی ہے کہ آپ کہیں منور کی طرح میرے ساتھ دھو کہ تونہیں کروگے۔

میں نے کہا۔ ساجدہ ایک بات یا در کھنا ہر انسان دھوکہ بھی نہیں کرتا اور ہرانسان وفا بھی نہیں کرتا آپ میرایقین کریں میں آپ کوکوئی دھوکہ نہیں دوں گا۔ آخر کا رساجدہ کو بڑی مشکل سے راضی کیا کہ وہ مجھے ملنے آئے۔ ساجدہ نے کہا۔ بلوچ میں پندرہ تاریخ کو بدھ والے دن آپ کو ملنے آؤں گی۔

میں نے کہاٹھیک ہے۔ جس ون ساجدہ نے ملنے کا کہا تھا اس دن غالبا پانچ اکتو برتھا ابھی دس دن رہتے تھے اس کے آنے میں لیکن میں بہت بے چین تھا اس کو د کھتے سے لیے آخر کاروہ دن بھی آگیا جس کا

اكتوبر2015



تفا کہ میرے موبائل پرایک اجنبی نمبر ہے کال آئی میں نے اندینڈ کی تو ساجدہ ہار کررہی تھی۔ بلوچ آپ کہاں ہوآ پ آر ہے ہو یا پھر میں واپس چلی جاؤں۔ میں واپس کہا۔ پلیز دوست ایسا مت کہنا میں پارنج منٹ میں پہنچ جاؤں گا۔

میں پانچ منٹ میں پہنچ جاؤںگا۔ کال ڈراپ ہوگئ تھوڑی دیر کے بعد پھر کال آئی بلوچ میں واپس جانے لگی ہوں۔ میں اس کوکہا صرف دومنٹ میرادیٹ کرو

میں پہنے کیا ہوں تم کہاں ہو۔ ساجدہ نے مجھے کہا میں بل کے درمیان میں کھڑی ہوں لیکن اس پاکل کو اتنا نہیں پت چل رہا تھا کہ وہ بل کے شروع میں کھڑی تھی اور باربار بل کے درمیان میں بتارہی تھی۔ میں نے پوچھا آپ نے کس کلر کے

کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا۔ میں نے بلیک کلرکا پرس اپنے کندھے پراٹکا یا ہوا ہے۔ میں نے اس کو تلاش کیا تو لیکن کافی در کے بعد ساجدہ وہاں کھڑی رور ہی تھی۔ '

میں نے پوچھا آپ روکیوں رہی ہو میرے اس سوال کرنے پر اس نے مجھے کہا دیکھو بلوچ میں یہاں پر کھڑے آٹھ ہے کی کھڑی ہوں اور اب ٹائم کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا سوری دوست بس میں مجھے لیٹ ہوگیا تھا۔

خیروہ خاموش ہوگی اس کے بعدہم وہاں سے پیدل چل پڑے تضے تھوڑ اسا آگے کے تو وہاں ایک رکشے میں سوار ہو گئے دی منٹ کے بعد آ مے ایک پارک تھا وہاں پراٹر مجے پارک

تعامیں نے یہ بلان بنایا تھا کہ آٹھ بے کمرے نکلوں گا اور یونے نو بجے اس کے ماس جیج جاؤں گا اس کو کہا کہ لیکن ہوتا وہ ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے جو چھھ انسان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ مل کے رہتا ہے جب میں آٹھ بجے اس این دوست کے پاس کیا تو اوراس کوکہا۔ میری امانت مجھے جلدی دو میں نے جانا ہمطلب وہ جوموبائل ای کے لے کردیا تھا وہ اس سے مانگ رہا تھا وہ بھی روم میں ادھر ادحرد میصنے لیکا میں نے یہاں رکھا تھا میں نے وبال رکھا تھا بھی او پر بھی نیچے دیکھے وہ موبائل كو ڈھونڈ ریا تھا اور جھے اس پر اتنا غصہ آ رہا تھا كه اس بندے كى حالت ديلھوتو اس كو بياجى مہیں پہتہ کہ میں نے کہاں رکھا ہے کافی دیر تک وہ تلاش کرتا رہا اس وقت میری پیچالت تھی کہ میراایک ایک منٹ بھی بہت میتی ھی کہ میں کیا بتاؤل اب اس بات کا پیتیمیں کہ وہ جان بوجھ كرية ڈرامه كرر ہا تھا يا واقعي اے پية جيس تھ اكدوہ شاير جس كے اندرموبائل تفا اس نے کہاں رکھا تھا آخر کار بری مشکل سے وہ شاید ملاجس کے اندرموبائل تھامیں نے یونے نوجے و ہاں پہنچنا تھالیکن قسمت کی بدلھیبی میں پونے نو بج اینے بی ماپ پر کھڑا تھا ایک اس کے پاس موبائل ہی جبیں تھا تا کہ اس کو بتا دوں کہ آپ پریشان نه ہونا میں تھوڑ الیٹ ہوں جلدی جلدی ایک بس میں سوار ہوا اس وقت میری بس نے بہت ٹائم لگانا تھا اس وقت میری كيفيت يوسى كدايك منث كے اندر ميں اس کے یاس بھنے جاؤں لیکن گاڑی والوں نے تو الجي مرضى ہے جانا تھا خيرانجي آ دھاسفر طے ہوا

اكوير 2015



کہاں ہوتو ساجدہ نے کہا۔ میں خبریت ہے گھر پہنچ گئی ہوں۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور ساتھ ہی کال ڈراپ کر دی وقت گزرتا رہا او راب ساجدہ کے بارے میں سو چنا میرامعمول بن گیا تھا میں ہروفت یہی سو چتار ہتا کیہ میں کسی نہ کسی طرح اس کی مد ذکروں اس کا دکھ کم کرسکوں اس کی بیاری کا علاج کرواسکوں بس اس طرح کی سوچوں میں تم سم رہتا معمول کے مطابق ایک دن اس کی کال آئی ہم نے ایک دوسرے کی خیریت ہو بھی اورا سکے بعد میں نے اس کہا۔ دوست میں آپ سے ایک ضروری بات كرنا جا ہتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں بلوچ جی کرو۔ میں نے کہا ساجدہ بات بہت بروی ہے اورا كرآپ مان جا وُ توب میری به بات من کروہ ایک لمحہ کے لیے تو خاموش ہوگئی کیکن اس کے بعداس نے کہا۔ بلوچ جی آپ بات کرو۔ میں نے ساجدہ سے کہا۔ دوست بات سے ہے کہ میں آپ ہے شاوی کرنا جا ہتا ہوں۔ میری بیہ بات س کروہ مجھ سے کہنے لگی ۔ بلوچ جی آپ نداق بہت اچھا کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا دوست پلیز میں نداق نہیں کر ر ہاہوں اس وفت بالکل سیریس ہوں میری \_ اس نے کہا بلوچ جی کیا ہو گیا ہے آ پ کو اس کے بعد بوجھل قدموں سے ایک زندہ لاش مجھ بیار سے آپ شادی کر کے کیا کرو گے اور بن کر واپس آھيا اس ون ميري حالت ويسے بھي آپ تو پہلے سے بي شادي شده ہواور

میں کھاس پروہ میرے ساتھ بیٹھ بی ساجدہ نے نقاب کیا ہوا تھا کچھ دیرتو وہ مجھ سے شر مالی رہی کیکن اس کے بعد مجھ سے یا تیں کرنے لگی میں نے پھراس کو وہ موبائل دیا جوام کے لیے لے کر آیا تھااس کے بعد میں نے اسے کہا۔ ووست کیا آپ نقاب نہیں اتارو کی۔ اس نے کہا۔ مبیں۔

میں نے کہا پلیزیارا پناچہرہ تو دکھا دو۔ جراس نے میری بات مان کی اور پھر شرماتے ہوئے نقاب کھولا۔ ساجدہ بہت ہی خوبصورت تھی کیکن اسکی بیاری کی وجہ ہے پریشانی کے تاثرات اس کے چبرے سے نمایا نظرآ رہے تھے وہاں پارک میں ہم دونوں کافی دریتک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے اس کے بعد ساجدہ سے یو چھا۔ د وست کیا آپ کو بھوک لگی ہے۔

اس نے کہائیں۔ کیکن اس کے باوجود بھی ہم دونوں ایک ہوتل میں چلے گئے اور وہاں سے بریانی وغیرہ کھائی اس کے بعد ساجدہ کو میں اس کے شاپ ير مطلب جهاي سے اس كے شہركى طرف گاڑیاں جاتی تھیں وہاں سے اے گاڑی میں بٹھا کر اس ٹائم تک وہاں کھڑا رہا جب تک گاڑی چلی مہیں جب گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی تو اس وفت ساجدہ مجھے ہاتھ کے اشارے ہے یائے یائے کررہی تھی وہ تو چکی تکی کیکن میں د بوانوں جیسی تھی کچھٹائم گھر پر گزارنے کے آپ کی بیوی میری دوست ہے میری بری آبی بعد میں نے ساجدہ کو کال کی اور پوچھا دوست ہےوہ کیاسو ہے کی میرے بارے میں ہاں اگر

جواب عرض 142

اكتوبر 2015



کچھٹائم دیا جائے ایک ہفتہ کے بعد جب میں نے اسے کال کی تو اسکا تمبر بند ملا بڑ ایر بیثان ہو گیا کہ اس کا نمبر کیوں آف ہے خیر اس ون میں سارا دل کال کرتا رہا شام کے یا کی ہج اس کا تمبر او بن ہوا جب میں نے کال کی تو آ گے ہے ساجدہ کے بجائے اس کی بہن نے کال او کے کی میں نے اسے کہا۔ پلیز سسٹر مجھے ساجدہ سے بات کرتی ہے میری زبان ہے ساجدہ کا نام سنتے ہی وہ رونے لگی میں نے کہا۔ تحرتو ہے کیا بات ہے آپ رو کیوں رہی ہو وہ مجھے کچھ بھی نہ بتا رہی تھی میں بھی پر بیثان ہوگیا کہ آخرمسئلہ کیا ہے پھراسے دوبارہ کہا کہ پلیرسٹر کیا بات ہے ساجدہ کہاں ہے میری بات کرواد واس ہے تو اس نے کہا۔

بھائی جان ساجدہ کوفوت ہوئے آج جار دن ہو گئے ہیں اب کس ساجدہ سے بات کرنا

میں نے کہا پلیز سسٹر مذاق مت کرو میرے ساتھ پلیز جھوٹ مت بولو۔

اس نے چرروتے ہوئے کہا۔ مجھ سے بیہ جھوٹ ہیں ہے یہ سے ہے۔

جب میں نے اس کی بات سی تو میری آ تکھیںنم ہوگئی اورمو ہائل بھی ہاتھ سے گر گیا اور میری زبان ہے بیلفظ نکلاِ اف خدا بیر کیا ہو گیامیری بیوی مجھ سے یو چھنے لگی ۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو۔

میری بیوی نے کہا یہ کیسے ہوسکتا ہے اور

میںِ مان بھی جاؤں تو کیا میرے کھروالے مان

میں نے کہا۔ دیکھوسا جدہ مجھے کسی کی بھی یرواہ بیں ہے بس مجھے آپ کی ہاں کی ضرورت ہے باقی سب کچھسنجال لوں گا۔

ساجدہ نے کہا۔تھیک ہے مجھے پھھٹائم دو مطلب سوچنے کا ٹائم دو پھر میں آپ کو تمام صورت حال ہے آگاہ کروں گی۔

میں نے کہا ٹھیک ہے دوست آپ سوچ لو پھر جھے بنا دینا اس کے بعدِ ہماری کال ڈراپ ہوگئی میں یہاں اینے قارمین کو ایک ضروری بات بتا دوں ساجدہ سے میرا شادی کرنے کا صرف ایک ہی مقصد تھا اور وہ مقصد صرف اور صرف اس کا علاج کروانا تھا اسے ہریل خوش رکھنا تھا اس کی حچھوئی حچھوٹی خوشیاں مجھےعزیز تھیں میرے دل میں اس کے کیے ایک لکن اور بمدردی تھی اور اس کو جو بیماری تھی میں وہ لکھنا مناسب سمجھتا ہوں کیکن انسان جو سوچتا ہے ویسے ہوتا نہیں ہے اور شاید میرے ساتھ بھی کھ اس طرح ہونے والا تھا میں نے اپنے بیوی کوبھی صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں ساجدہ ہے اس مقصد کے لیے شادی کرنا جا ہتا ہوں الله تعالیٰ خوش ر کھے میری بیوی کواس نے کہا۔ مھیک ہے آپ کر سکتے ہیں میری طرف

ے آپ کوا جازت ہے۔ لیکن جوبھی سوچ پر ہاتھا جومیر ہے دل میں تھا شایدوہ میری بھول تھی ساجدہ سے باٹ کیے ہوئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا اور میں نے بھی اس لیے کال نہیں کی تھی تا کہ اس کوائیے گھر والوں سے بات چیت کرنے کا موقع دیا جائے ا



اش کی جو بہاری تھی وہ اس کو لے ڈونی بس کوئی وجہ بہیں تھی۔ ساجدہ کی سنٹر جھے یہ باتیں تھی۔ ساجدہ کی سنٹر جھے یہ باتیں بتا رہی تھی میری آنکھوں میں آنسو تھے وہ اس جا بتا تھا کہ میں جو چا بتا تھا کہ میں جو چا بتا تھا ہی وہ اسے نہ وے سکا میں تو اس کے دکھ دور کرتا جا بتا تھا لیکن جو بابتا تھا لیکن افسوں کہ میں بچھ بھی نہ کر سکا اس کے بعد میں بچھ بھی نہ کر سکا اس کے بعد میں بچھ بھی نہ کر سکا اس کے بعد میں بی سنرکو کہا۔

بہن جی میں اس کی قبر پرجانا چاہتا ہوں۔ اس کی سسٹر نے ساجدہ کی قبر پر لے گئی میں نے ساجدہ کی قبر پر فاتحہ پڑھی وہ تو بیچاری ابدی نبیدسوئی ہوئی تھی بس اس کی قبر کو د کمچہ کر ایک بار پھرآنسوئکل آئی اور اس دن میں جی بھر کے رویا تھا واپسی پر اس کی بہن نے بجھے ایک لیٹردیا اور اس نے کہا۔

بھائی یہ لیٹر جب میں صبح اس کو جگانے کے لیے گئی تھی اس کے روم میں تو ساجدہ کے روم میں تو ساجدہ کے روم میں تو ساجدہ کے روم سے ملا تھا وہ لیٹر قار مین کی نظر کرتا ہوں اس لیٹر کی تحریر کچھ یوں تھی۔ اس لیٹر کی تحریر کچھ یوں تھی۔ جان سے پیارے دوست بلوچ جی میری

میں نے کہا بچھے اس کی سٹر نے بتایا
میری ہوی نے کہا ہوسکتا ہے جموت ہو۔
میں نے بیوی سے کہا مرنے والوں کا بھی
کمی جموت ہوتا ہے ساجدہ نے مجھے اپنے گھر
کا ایڈریس بتایا تھا ای وقت میں اور میری بیوی
ہم دونوں تیار ہو گئے اور اس کے بتائے ہوئے
ایڈریس پرہم دونوں میاں ہوی اس کے گھر پہنے
گئے دوستو میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں جب میں
اس کے گھر اور بعد میں اس کے روم میں گیا تو
اپ پر کنٹرول نہ کر سکا اور اتنا رویا کہ
سب لوگ الحمنے ہو گئے اور اب جیران کن بات
سیدی کہ کی بید پہنیں تھا کہ بید دونوں میاں
ہوی کون جیں اور کہاں سے آئے جیں خیر میری
بیوی کون جی اور کہاں سے آئے جیں خیر میری
ہوی نے سب کو اپنا تعارف کر وایا کہا۔
ہوی نے سب کو اپنا تعارف کر وایا کہا۔
ساجدہ میری دوست تھی۔
ساجدہ میری دوست تھی۔

میری ہوی گی بات سنے کے بعد ہی اس کی ایک سنٹر ہولی آئی آپ کانا م شکفتہ ہے۔ میری ہوی نے ہاں میرانا م شکفتہ ہے۔ اسکی سسٹر دوبارہ بڑے دکھ بجرے لیج میں رونے گی اور ساتھ ہی بتانے گئی کہ ساجدہ اکثر اوقات گھر میں آپ کا اور بلوچ کا ذکر کرتی تھی اور کہا کرتی تھی کہ بلوچ اور اس کی ہوی دونوں میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ اس کی بہن کی با تیں تن کرمیری ہوی نے اس کو بتایا کہ جس بلوچ کی ساجدہ با تیں کرتی اس کو بتایا کہ جس بلوچ کی ساجدہ با تیں کرتی اس کو بتایا کہ جس بلوچ کی ساجدہ با تیں کرتی اس کے بعد میں نے اس کی بہن کو بو چھا۔ اس کے بعد میں نے اس کی بہن کو بو چھا۔ اس کو کیا ہوا تھا آپ بچھے بتا تھی ہیں۔ اس کو کیا ہوا تھا آپ بچھے بتا تھی ہیں۔ وہ بولی۔ وہ بہت عرصے سے بیارتھی ایک

14 اكتوبر 2015

Santon Santon



چاہتا ہوں اللہ بمہان ۔ یہ میری سٹوری اگر میرے دوست تنور احمد کی نظر سے گزرے تو پلیز تنویر جی مجھ سے رابطہ ضرور کرنا آپ کی مہربانی ہوگی۔

مقصو داحمه بلوج

قطعه-ترکیس کید

اً کھے جو میکھیں رلاچھڈیٹا ایں جے ترجھی و میکھیں اڑلچھڈیٹا ال نظام قدرت ہے تیری اُ کھوچ اُ کھے جو ملا تاں ایں بچاچھڈیٹا ایں قطعہ قطعہ

حید ہے قدمی ڈیبہا کھتم پی اے ڈس پیر جمال پنیال چمال میرے پاک پیارداچن محور رخسار چمال اب لال چمال خرار بهن زلفان ڈھول حید یاں ڈسسین چمال یابال چمال جئیں کرم کہنا اقبال نے اوندا در چمال یا درسال چمال مختارا حمد لیوار تو نسر بیف

تونے ہی تو کہا تھا کہ میں گشتی میں ہو جھ ہوں آنکھوں کواب نہ ڈھانپ مجھے ڈو بتا ہوا بھی آنکھوں کواب نہ ڈھانپ مجھے ڈوبتا ہوا بھی

ذیج کے وقت بھی تؤینے پرصنم روٹھ کیا اورلہود وڑا جاتا ہے قدموں میں منانے کیلئے

میری تقدیرے یو چومیری قسمت کا فیصلہ میری مسکراہٹ پہنہ جامیرے در دکو تلاش کر سری مسکراہٹ پہنہ جامیرے در دکو تلاش کر

اكتوبر2015

جواب عرض 145

زندگی کا کوئی پہتائیں ہے کہ کب ساتھ چھوڑ جائے میر ہے چلے جانے کے بعد بھی پریٹان نہ ہونا مجھے فخر ہے آپ کی دوستی پر آپ کی ہمدردی پراللہ پاک آپ دونوں میاں بیوی کو سلامت رکھے اور آخر پر اس نے میرے نام ایک غزل کھی ہوئی تھی

دورجا کربھی ان سے دور جانہ سکے
کتناروئے کی کو بتانہ سکے۔۔۔۔
دودیہ بیں کہ وہ جمیں ملنہیں سکے
دردیہ ہے کہ ہم انہیں پانہ سکے
اس کا یہ خط پڑھ کر بہت دلی صدمہ ہوا۔
قار ئین کرام یقین کریں بڑی ہی مشکل
سے یہ سٹوری لکھنے میں کا میاب ہوا ہوں اور
سٹوری لکھے کے لیے قلم اٹھا تا تو میرے ہاتھ
سٹوری لکھے کے لیے قلم اٹھا تا تو میرے ہاتھ
سٹوری لکھے کے لیے قلم اٹھا تا تو میرے ہاتھ
سٹوری لکھے کے لیے قلم اٹھا تا تو میرے ہاتھ
سٹوری لکھے کے ایے قلم اٹھا تا تو میرے ہاتھ
سٹوری لکھے کے ایک کا بوجھ ہلکا کرنا چا ہتا تھا
سٹوری لکھے کرا ہے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چا ہتا تھا
سٹوری لکھے کرا ہے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چا ہتا تھا
سٹوری لکھے کرا ہے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چا ہتا تھا

بین تمام قارئین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ دکھی انسان کے ساتھ ہمدردی کروکسی کے ساتھ ہمدردی کرنے سے انسان خود بھی سکون محسوس کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس انسان سے راضی ہوجاتا ہے۔

آخر پر قارئین ہے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سیاجدہ کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور اپنی فیمتی رائے دعا کریں اور اپنی فیمتی رائے دینے کے لیے ایس ایم انیس یا کال کر سکتے ہیں کہ میں ساجدہ کی سٹوری لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں ابھی اجازت کہاں تک کامیاب ہوا ہوں ابھی اجازت

م المالية المراجي الم

## محبث روح کی غزا محبت روح کی غزا معبت روح کی غزا

آج بعريس ايك كهانى كے ساتھ حاضر ہور ہى ہول اميد ہے كه آپ ميري حوصليدا فزائى كريں مجے اگر آپ نے ایسا کیا تو میں مزید لکھنے کی کوشش کروں کی اور میں تمام قارئین کی شکر گزار ہوں کہ وہ میری تحریروں کو پسند کرتے ہیں اور مجھے لکھنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ میں نے اپنی اس کہانی کاعنوان ميزانصيب ركها ہے اگرآپ جا ہيں تو اس كوتيديل بھى كر سكتے ہيں۔ بيا يك اليى بدنصيب كى كهانى ہے جوایئے نصیب کوسات سے گوس رہی ہے جس نے بیے پناہ محبت کی لیکن ان کا ملاپ نہ ہوسکا میں اس كولكھنے ميں كہاں تك كامياب موتى موں سات پر چھوڑ تى مواب-ادارہ جواب عرض کی پالیم کو مرنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے بتا م تبدیل کردیئے ہیں تا کہ سی کی دل فیمنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا اوارہ یارائٹر ذمهداريس موكا

آج مجھے یقین ہو گیا تھا کہ جو کچھ بھی اس ڈیڈ ھسال میں ہوا وہ میرا وہم مہیں تھا وہ محبت تھی جو یک طرفہ ہر گز نہ تھی اُنٹیے کی دی ہوئی لاتعدادتعتول ميں ہے ايك نعمت تھى جو درخيت کی ٹہنیوں سے تکرا کرمیرے جسم کو بھیارہی تھی وہ بیاجیاں بھی میرے اندرِ اجا گر کر رہی تھی کہ آج سیح معنوں میں محبت ہوگئی ہے۔ ويده سال كا عرصه كافي تقا مجص اس حقیقت سے شاسائی ہوئی تو میری دونوں آ تکھیں پھٹی کی پھٹی سیلے ہونٹ کھلے کے کھلےرہ

مجحهآ ئينے کی طرح صاف اورعیاں ہو چكا تھا تمام شہبات تمام اخمال سب دور ہو چکے تھے آج ذرا بھی بدحواس اور کنفیوز نظرنہیں آرہی تھی جو گمان میرے دل ود ماغ میں پھیلے ویڈھ سال سے مدفون تھا وہ کری کی اس تیز بارش کے ساتھ ساتھ یقین میں بدل کر میر ہے رو برو برس ریا تھا میں بھگ رہی تھی ہر گزرتا ہوا لحہ بارش کے شفاف یائی کی طرح میرے دل کوبھی تمام ترشہبات سے یاک کررہا

اكتوير 2015

جواب عرض 146

Section







ہمت رکھتی پر اوپر ہے بالکل نازک اور شرمیلی مھی ڈیپارٹمنٹ کے ہال میں سارے طالب علم آ كر منجد ہو گئے تھے جيسے ہى ڈ بيار منث كے چئر مین نے اپنا قدم ہال میں رکھا سب کے ہونٹ سل گئے اور ایک سنا ٹا سا چھا گیا چیر مین نے وہاں کے تدریبی عمل سے سب کو آ راستہ کرایااور ڈسپلن وغیرہ کی باتیں کرنے اور قوائد وضوابط سے آشنا کرنے کے بعد انہوں نے سب کوکلاس کی طرف جائے کا اشارہ کیا ساری لاکیا ں ایک ساتھ ہو گئیں اور لا کے ایک جانب سب کلاس روم میں آتو گئے تھے مگر سب جانتے تھے کہ وہ یو نیورٹی لائف ہے پہلے دن یر هائی تو ہوئی نہ تھی تھوڑی دیر لیکچر کا انتظار كرنے كے بعد سب كلاس روم سے باہر جانے

جیے ہی باہر نکلنے لگے ویسے ہی کلاس میں دس باره اورسٹوڈ نٹ آ گئے اور گلاس کا درواز ہ بند كرديا انہوں نے تمام سٹوڈنث كوائي ايني جگه پر واپس بیٹھنے کا اشارہ کیا یہ سنتے ہی سب ا پنی اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گئے بوری کلاس میں كوئي تنجحتايا نهتمجمتا يرميس يورى طرح واقف ہو کٹی تھی کہ وہ سٹوڈ نٹ اس ڈیپارٹمنٹ کے سینئر میں اور ان کی رنگنگ کرنے یہاں آئے ہیں ان سٹو ڈنٹس میں سے ایک نو جوان ایا تھا جو . یورے گروپ کی سر براہی کرر ہاتھاوہ ایک ہینڈ سم لڑ کا تھا جو ظاہری حسن میں بقیہ اور سٹو ڈنٹس ہے کافی الگ تھا اس کی جسامت صاف ظاہر سامنے آ کھڑا ہوااور سب سے مخاطب ہوا۔

مے میں اپنے آپ میں جیران رہ کئی۔ آخر أيك قابلِ اور سجعي موئي لا كي إيك ا ہے لا کے سے محبت کیے کرعتی ہے جس کا **تع**لق یو نیورٹی کے ایک گروپ سے تھامحبت اگرسوچ سمجھ کر کی جاتی ہے وہ محبت ہی نہ کہلاتی محبت ایسے وجود کی پیدائش کے لیے عقل کا سہارا ہر گز نہیں لیتی ہے تو وہ جس کی ابتدا کی کسی کوخبر نہیں ہوتی بےخبر محبت اور وہمی بھی ۔

بایش اتنی موسلا دھاراور چنگاڑ کے ساتھ ہو رہی تھی کہ اس کی ایک ایک فربہ بوند اور خوفناك كرج چمك اس بات كى ترجماني كرر بى تھی کہ ریہ بارش تھنے والی نہیں ہے بیجم کیا ہے یہ تو رتوں کو بھی بوری طرح بھیگا کر کے ہی

میرے دل میں اس من موہن برکھا کے مناظر کود مکھ کروہ پل وہ لمحات یاد آنے لگے جو میں نے بلال کے ساتھ کزارے تھے برسات کی ایک ایک بوند کومحسوس کرتے کرتے مجھے بلال کے ساتھ گزاری ایک ایک یاد آنے لگی اور یوں میں یادوں کے گہرے سمندر میں بغیر سفینے کے ڈونی جانے لگی تھی۔

بو نیورشی کا پہلا دن تھا اپنا نام یو نیورشی کے سب سے اچھے ڈیمیارٹمنٹ پر لکھا دیکھ کر ميرے اندرايك جائز فخرسا آگيا تھا ہر طرف إفرا تفرى كاعالم تفاميرے سامنے كھڑا دوسرا تحص انجان تھا اور جان پہیان ہوتی بھی کیسے یو نیورشی کا پہلا دن جو تھا ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ کے بعد میں نے اپنا ڈیپار شمنٹ آخر ڈھینڈ ہورہی تھی کہ وہ تندرست اورجم جان والے ہی لیا میں دیکھنے میں جتنی دلکش اور نازک تھی ۔ لاکوں میں ہے ہے وہ گذلز اتمام سٹوڈنٹس کے اتنى بى زياده بهاورتهى اييخ اندر مردول والى

اكتوير 2015

جواب عرض 148

العلامات كي غزا Seeffon

آپ كانام بلال مخاطب موا\_ براؤن بيلٹ ۔۔۔ميرے اندر پھيي ہوئي بہاوری جاگ اٹھی تھی۔

اف آپ تو مجھے ڈراہی دیا۔۔۔وہ فیقیم مارتا ہوا بولا ۔

آپ تو ابھی ہے ڈر گئے۔۔۔میرا انداز اب بھی ویسے ہی تھا۔

آپ کوسب کے سامنے کوئی بھی گانا گا کے سانا پڑے گا۔۔۔ بلال سینہ چوڑ اکر کے

مخاطب ہوا۔ نہیں سناؤں گی۔ میں بغیر پچکھائے بولی۔ مقال آپ کو بیرنا پڑے گا بیآ پ کی ریکنگ کا حصہ ہے وہ میری آتھوں میں شرارتی انداز کے ساتھ د مکھتے ہوئے بولا۔

کوئی زبردی ہے کیا۔ اثر ناہے مجھ سے مار لو پیپ لو برا بھلا کہدوہ پر بیہ یا در کھوتمہاراتعلق جاہے کسی بھی گھرانے سے ہو یہ میں تمہاری ایک مہیں سنوں کی سمجھے۔

میں نے شایدوہ کام کر دکھایا تھا جو کرنے کے لیے کسی لڑ کے میں بھی ہمت نہ تھی میرے جملوں نے بلال اوراس کے ساتھیوں کا منہ بند کردیا میں اس کی نظروں کے سامنے کلاس روم کا دروازہ کھول کر باہر چلی گئی اوروہ پچھ بھی نہ كهدسكا بلال ميري طرف جيران كن إنداز ميس د یکتاره گیابلال اس بات پر جیران جیس تھا کہ ایک لڑکی نے اس کوسب کے سامنے ذکیل کیا نہ ہی اے اس بات کا ذرا بھی برالگا تھا وہ جران تو اس بات پر تھا کہ ایک لڑی اس قدر جوانمروی کے ساتھ کیسے بات کرسکتی ہے۔ وہ دن بلال کی زندگی میں پہلی بار آیا تھا

اسلام علیم ۔میرانام بلالِ بوسف ہے میرا تعلق بہاں کی اس امن پارٹی ہے ہے میں آپ سب کو بہت مبار کباد ویتا ہوں کہ آپ کا اید میشن اس ڈیمیار ٹمنٹ میں ہوا ہے خوبصور ت لڑكا امن يارث سے تعلق ركھتا تھا سب كے سب ڈر گئے کلاس کا درواز ہجھی ان لوگوں نے بند كرديا تفاتا كه كوئى باہر جانے نديائے بلال كا انداز بہت نارمل اور دوستانہ تھا مگر اس کے إنداز تفتكو ويكيم كركوئي بهي بتاسكتا تفاكه اس كا تعلق کسی الچھے خاندان ہے ہے۔

میں بھی اس ڈیبار شنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں میرے ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں کھڑے ہیں سب اسی ڈینار شمنٹ کے سینڈائیر سے تعلق رکھتے ہیں میرا مقصد آپ سب کو پریشان کرنا بالكل مبيس ہے بس يونيورسي كى روايت كر برقرار رکھتے ہوئے ہم یہاں آپ کی ریکنگ کرنے آئے ہیں وہ مزید بولا۔

ریکنگ کے الفاظ سنتے ہی سب کے حواس باختہ ہو گئے یہ میں دیکھتی ہی رہی میں سب سے آ کے والی سیٹ پر بیٹھی تھی جہاں پر کسی نے ڈر کے مارے بیٹھنا گوارہ نہ کیا بلال اور اس کے ساتھیوں نے ایک ایک کر کے کافی سارے لڑکوں کو بلا لیا اور ڈائس بھی کروایا تو کسی نے ا يكتنك كرواني-

اوكوں كى بےعزتى مونے كے بعداب باری تھی او کیوں کی بلال نے بغیر کچھ سو بے مجھے مجھے این پاس بلایا کیونکہ میں اس کے لکل مقابل کا نغیدنث ہو کر بیٹی تھی بغیر برائے میں بالکل پرسکون سے انداز میں

اكتوبر 2015



اس کاتعلق کسی او نچے گھرانے سے تھا۔ نہیں نہیں نہیں بہت شکر بیتھوڑی دریہی میں یس آ جائے گی میں خود ہی چلی جاؤں گی۔۔ میں بوکھلاس گئی۔

تمہیں پتہ ہے حالات کیے ہیں شہر کا ہرفرد اینے گھر کو چلا گیا ہے اورتم یہاں پراب تک اکبلی گھڑی ہو بیٹھو بائیک پر بلال نے مجھ برز ورڈالتے ہوئے کہا۔

پررورور کے بہت ہوتے پتہ ہے حالات کا انجھی طرح جبھی تو نہیں بیٹے رہی آپ کی بائیک پر اور ویسے بھی جب سب ہی چلے گئے ہیں تو آپ کیوں کھڑے ہیں یہاں آپ بھی چلے جا کیں میں نے دو توک

الفاظ میں بولا۔ بلال میری باتوں پر قبقیے مارتا ہوا بولائے مجھ سے ڈررہی ہواس لیے کہ میراتعلق اوپنچے

گھرانے ہے ہے میرایقین کرو میں اس فتم کا لڑ کا نہیں ہوں مجھے لڑکیوں کی عزیت کرنا اچھی

طرح آتا ہے اور تم میرے ساتھ چل رہی ہو کے مدینید سات کی رہے ساتھ چل رہی ہو

کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس وقت اس قسم کے لڑ کے تمہارے پاس آ جا ئیں جس قتم کا لڑ کا تم

مرحے مہارے پال اجا یاں اس م اس م مجھے مجھر ہی ہو۔

میں اس کے جملے کے بعد گہری سوچ میں مصروف ہوگئی میری خاموشی کے درمیان بلال نے میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی اور اشارے سے یوچھا۔

کیا ہوا۔

باللیک آہتہ چلائیں گے ناں۔۔ میں نے خاموثی کے عالم میں باہر نکلنے کے بعد اس سے کہا

ہاں ہاں تم بیٹھوتو سہی۔۔ بلال میرے

جب کسی لڑکی نے اسے متاثر کیا تھا یو نیورشی کی تمام کلاسز کا وفت ختم ہو چکا تھا اور سب اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے سب کی زبان پر صرف میرے چرچے تھے میری دلیری کے چرچ تھے میں بس شاپ پر کھڑی بس کے آ نے کا انظار کررہی تھی کہا تنے میں اپنے آس پاس کے لوگوں کو کہتے سنا کہ حالات بہت فراب ہو گئے ہیں کسی بڑی بڑی شخصیت کا قبل مراب ہو گئے ہیں کسی بڑی بڑی شخصیت کا قبل ہوگیا ہے میں دل ہی دل میں دعا نمیں کرنے لگی موگیا ہے میں دل ہی دل میں دعا نمیں کرنے لگی کہ جلد از جلد بس آ جائے یا کوئی قبلسی پرتا کہ میں چلی جاؤں۔

بیں منٹ گزر کے تھے کوئی نہ آیا سب
اپنے اپنے گھر کو جا کے تھے پر میری بس اب
تک نہ آئی آج ہی پہلا دن تھا اور آج ہی
حالات خراب ہونے تھے آئندہ سے اپنے ہمرا
موبائل ضرور لا و گئی میں موبائل گھر پر بھول گئ
تھی تقریبا آ دھا گھنٹ گزر چکا تھا میر سے سامنے
کوئی بس یا نیکسی تو نہیں مگر ایک با ئیک آ کھڑی
ہوئی میں بھی کہ ہیلمٹ میں ملبوس وہی شخص کوئی
چور ہے جو گن پوائٹ پر میر اپرس چھین بھا گئے
والا ہے میں نے چلا ناشروع کردیا۔

-192,192

بائیک والے نے اپنا ہیلمئٹ اتارا تو میں وکھے کر جیران ہوگئی کہ وہ کوئی چور نہیں تھا بلال تھا میں تمہیں بچھلے آ و ھے گھنٹے ہے بس کا انتظار کرتے و کیے رہا ہوں تم میرے ساتھ چلو میں تمہیں تہارے گھر تک جھوڑ دیتا ہوں بلال مجھ سے خاطب ہوا۔

ے مخاطب ہوا۔ میں اندر ہی اندر ڈری گئی تھی مجھے لگ رہا تھام کہ بلال کہیں مجھ کو اغوا نہ کر لے ویسے بھی

جواب عرض 150

اکتوبر2015

تو موقع کا فائدہ ہی اٹھالیا جائے میں بدحواس

ہوکر بولتی گئی۔ بات سنوں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ . میں ان لڑکوں میں سے مہیں ہوں پرانے خيالات كابون تم سيلز كون كوايك جيسا كيون مجھتی ہو کچھ دن اور لکیس کے برتم سمجھ جاؤ کی کہ میں کس طرح کا لڑ کا ہوں میرالعلق الجھے کھرانے سے ہاس کا مطلب بیہ ہر کز جہیں ہوا کہ میں لڑ کیوں کے ساتھ چھ غلط کروں تم ایسا سوچ بھی کیسے علتی ہووہ غصے میں بائیک رو کتے

آ ۔۔ آئم سوری ۔ مجھے اٹھی خاصی شرمندگی محسوس ہوئی میرے سوری بو لنے پر وہ جوابا خاموش ہی رہا ارو دوبارہ بائیک چلاتا شروع کردی۔

ائس اوکے گھر کے دروازے پر ا تارتے ہوئے کہا۔

مجھے میرے کھر تک چھوڑنے کا بہت شکر بیمیں بائیک سے اتر تے ہوئے بولی۔ بائے وا وے تمہارا نام کیا ہے براؤن بیک مت کهنا اس بار پلیز بلال سوالیه انداز اختیار کیے ہوئے بولا ۔

رومیند۔ میں سنجیدی کے ساتھ اس کی باتوں کا جواب ویتی ہوئی اینے تھر کی طرف چل دی۔

ون کزرتے رہے اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ میں تھوڑا بہت فرق آیااور وج بید کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہمی یا تیں کرنے لکے تھے اس سے

معصومانہ سے جملے بن کر ہنتے ہوئے بولا۔ ا یک طویل گفتگو کے بعد میں آخر کاراس کی بائیک پر بیٹے بی بلال نے جیسے ہی بائیک چلا نا شروع کی تو میرے منہ ہے ایک پیخ نقلی۔ کیا ہوا۔اب ہلال سے میری باریک نور دار سیخ برداشت نه هوسکی \_

آ ہتہ چلا میں پلیز میں کر جاؤں گی۔ میں افسرد کی کے ساتھ التجانہ انداز میں بولی۔ اس سے زیادہ آ ہتہ اور کیا ہوگاتم ہی بتا

دو مجھے و لی اگر حمہیں لگ رہاہے کہ میں تیز چلا ر ہاہوں تو تم مجھے پکڑ کر بیٹے سکتی ہو وہ مجھے چھیٹر تے ہوئے بولا۔

شث اب میں آگ بکولا ہوئی یا تیک کے چیچھے ایک ہینڈل لگا ہوا تھا میں نے اللہ اللہ كركياس ببنذل كاسهاراليا

تم وافعی بہت بہا در ہوآج جو پھھتم نے کیا وہ کوئی عام لڑکی تہیں کر سکتی سفر کے درمیان وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔

اس کی باتوں پر جوابا خاموش رہی مجھے ایبا لگا جیسے وہ مجھ نے کھل ملنا ہونا جا ہتا ہے لحاظہ بلال کے دل میں کسی فتم کی کوئی امید جگائے بغیر ہی میں جوابا خامویں ہی رہی۔ کچھ بول بھی دوایک توحمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ رہا ہوں اورتم ہو کہ۔وہ مزید مجھے چھیڑنا شروع ہو کیا۔

میں نے کہا تھا آپ کو کہ مجھے گھر چھوڑ دیں اتاردیں یمی پہچلی جاؤں گی۔ میں خُود ہی عورت ہوں پر مردوں والے ساتھ کام کرنے آتے ہیں اپنے دل میں بیدگمان نیہ پیدا کریں سے میں اکمیلی ہوں ویسے کوئی ہمیں ٹیکسی نہیں ملی

2015/5/

زیادہ کچھ جیس ان جھ ماہ میں قدرت نے ہر موقع پر ہرراہتے پر دونوں کا آمنا سامنا کرایا پر قدرت كااثر نے اثر رہا۔

الگزامز کے اختام پذیر ہو گئے تھے او ر میں بہت الجھے تمبروں سے سے یاب ہوگئی تھی بوری کلاس میں نمایا س کار کردگی و کھانے کے بعد میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی میرا بس نہیں چل رہا تھا خود پر میری خوشی کے ساتھ ا مکسائمنٹ قدرت نے بارش برسا کر بوری طرح بیدار کردیا تھا ڈیپارٹمنٹ کی سٹرھیوں پر بیمی اپنی دوستوں کے ساتھ اینے رزلٹ کی خوی بانتے ہوئے میں نے جیسے ہی بارش کی بوندا ورمېک محسوس کې تو د يواني سي جو کرسيرهي پر ے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوڑنی ہوئی ڈیارٹمنٹ کے ساتھ والی کین میں آئٹی تھی ہلکی ہلکی یوندا یا ندی نے رفتہ رفتہ لباس موسلا دھار برسات ى شكل ميں تبديل كرائيا تھا ميں آساں كي طرف سرا تھائے اپنی بانہیں بھیلائے تھوم رہی تھی اور ایک بوند کوانجوائے کررہی تھی۔

بلال درخت کے پاس اینے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا ہراس کی نظریں مجھ پر برف کی طرِح جي هو ني تھي بلالِ وه تمام مناظر اپني آتکھوں کے سامنے و کیھ رہا تھا ہورے ڈیار شنٹ یا شاید بوری یو نیورستی میں کوئی ہی الی لؤکی تھی جو دنیا ہے بے جبر پارش کو اس طرح انجوائے کررہی ہو۔ میں نے سی کرائی دوستوں کو اینے ساتھ بارش میں بلانا جاہا پر سب کی سب بارش میں جیج جانے کے دروے ادھرادھرہولئیں مجھےان کےرویے بررنی برابر بھی فرق نہ پڑا میں دنیا جہاں کی خبروں سے

بے خبر بارشِ میں تر ہونے لگی اپنی کملی زلفوں کو جو میری آ تھوں کے آگے حائل ہو گئی تھیں مثاتے ہوئے بلال کو اپنے سامنے و یکھتے ہی میں اس سے مخاطب ہوئی۔

کتنی انچھی ہوتی ہے ناں سے بارش بھی

پوری طرح بھیاد ہی ہے۔ بیار پر جاؤ گی تم کری کی پہلی بارش بیار كرتى ہے و يسے بھى آج بردى خوش نظر آر ہى ہو بات کیا ہے۔۔ وہ مسکراتے ہوئے میری کیلی زلفوں کو کھورتا ہوا بولا ۔

، بارش تو الله کی طرف ہے ہوئی ہے ا<u>ب</u> جاہے پہلی ہویا آخری نقصان جھی ہیں پہنچا سکتی میں جھیلی سے بوند کو چھوتے ہوئے بولی ۔ میں نے بوری کلاس میں ٹاپ کیا ہے خوش تو ہونگی ناں اس کے دوسر ہے سوال کا جواب دیتی میں بولی۔

ارے واہ مبارک ہو بہت ۔۔۔ بلال نے مجھے مبار کباد دی میں اس کی مبار کباد قبول كرتے بى وإيس بليك كئى اور بارش موسم سے محظوظ ہونے لگی۔

حرمی کی کپلی بارش وه بارش تھی جب يكطرفه محبت كاجنم هواتفا بيار هو كيا تفابلال كو رومینے زیادہ اس کی اواس کی جال و حال سے بلال نے طے کرلیا تھا کہ اب وہ رومینہ کو اینے دل کا حال سنا دے گا وہ اس کی جانب قیرم بردهانے لگارومینه کی پشت بلال کی طرف تھی دوقدم اور چلتے چلتے بلال رک گیا اس کے ول میں یہ ڈر تھا کہ اگر کہیں رومینہ نے انکار كردياتو شايدوه بيدرد برداشت ندكر يائكا

جواب *عرض* 152

اكتوبر 2015

کیونکہ وہ ایک شریف لڑکی تھیا ور تو اور وہ ایسے لڑکے کو ہاں بھی نہیں کرے لحاظہ وہ اپنے قدم آستہ آستہ جھیے ہٹانے لگا بلال کو اس کی سگت قبول تھی پر اس کا انکار وہ ہرگز برداشت نہیں کرسکتا تھا۔

کیارہ ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا وقت نے اب بھی اپنا اثر میرے دل پر ذرہ برابرنہیں کیا تھا مگر ایک مہر بانی تو وقت نے ضرور کر دی تھی بلال جس طرح میرے ساتھ گفتگو کرتا تھا مجھ نے مذاق کرتا تھا ان سب حرکات سے میں یہ ضرور جان گئ تھی کہ وہ مجھ میں دلچیں لے رہا تھا کہ بغیر کسی غرض کے اگر میں اپنے ول میں جھا تک بغیر کسی غرض کے اگر میں اپنے ول میں جھا تک کردیکھتی تو شاید فور ابی بلال کے گئے لگ جاتی بر میں معاملے کو بھی ہی سجیدگی کے ساتھ لیا ہی تہیں بال البتہ جو شہاب میر سے دل میں بلال کی خلاف جے دل میں بلال کی خلاف جے دل میں بلال کی خلاف جے دھے۔

جھے اپی محبت کا احساس اس وقت ہوا
جب ڈیڈھ سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد
ایک بار پھرموسلا دھار بارش ہوئی ایک زوردار
بادل کی گرج ہے میں اس سمندر کے ساحل پر
آئی جس کی گہرائیوں میں میں بغیر سفینے کے جا
ووبی کہتے ہیں کہ ڈو بے والے کو تنکے کا سہارا
ہی کافی ہوتا ہے اور اس تنکے کا کام بادل کی پر
جوش گرج نے کیا جس کے تحت میں یادوں کی
ولدل سے نکل کر حال میں آگئی تھی خوفزدہ کی
باراس خوفناک آ واز سے سہم می گئی تھی خوفزدہ کی
ہوگئی۔ اسے میں میری سہیلی مربم نے میر سے
ہوگئی۔ اسے میں میری سہیلی مربم نے میر سے
باس آکر گھبرائے ہوئے لہج میں کہا۔

" روی \_روی \_وه \_وه \_ بلال کی جماعت کا یو نیورشی میں جھکڑا ہو گیا ہے وہ بھی بہت بڑا

والا بلال وغیرہ بھی وہی ہیں میں نے ان میں ہے ایک انجان لڑ کے کے ہاتھ میں تو بندوق تک دیکھی ہے جلدی گھر چلو۔

میں اسکی بات سے بغیر ہی پچھسو ہے سمجھے
بغیر ہی بلال کے پاس بھا گی مریم نے بچھے
روکنے کی کوشش کی پر محبت میں تغیرا دُس کہاں
ہے ہوتا ہے وہ تو جذبات کی گہرائیوں میں ہہتے
جہاں ہو بانے کے بعد میں اس جگہ بی جہاں پر بلال اپنے کی بعد میں اس جگہ بی گئی جہاں پر بلال اپنے کی تو دیکھا کہ بلال جس کے بعد میں اس جگہ بی گئی میں وہاں پہنچ گئی تو دیکھا کہ بلال جس کے باتھ میں میں دوڑتی ہوئی بلال کے باس آئی ساتھ جھڑا کر رہا تھا اس آ دی کے ہاتھ میں اوران لوگوں کولانے جھڑ نے بوئی بلال کے پاس آئی ساتھ ہے ہیں اس جگہ تیں آئی ہوتہ ہارا د ماغ سیح ہے اوران لوگوں کولانے جھڑ نے سے رومینہ ہوئی بلال سے رومینہ بہر جاؤ رہاں گئی میں آ کر بولا۔

پیر جاو۔ بلاک ہیں اسر بولا۔ نہیں جاؤں گی میں اپنی حالت دیکھیں آپ کولوگ کس طرح مارر ہے ہیں۔آپ چلیں یہاں ہے ابھی۔ میں نے بلال کے بازوسے شھینچتے ہوئے بولا۔

ہم ایک دوسرے سے خاطب ہی تھے کہ سامنے سے لڑکے نے بلال کے سینے پرگولی مار دی اور وہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کر چلا گیا بلال زمین پرلڑ کھڑا کرگر نے والاتھا کہ میں نے اسے تھام لیااس کی آنکھوں میں آنسولیے میں نے بغیر پچھ سوچے سمجھے بلایا آ دھے سے بی یو نیورٹی سے جا چکے تھے رہاؤں کولی چلنے کی آوازس کر باتی کے گئے چنے لوگ کولی چلنے کی آوازس کر باتی کے گئے جنے لوگ کولی چلنے کی آوازس کر

اكتوبر 2015

جواب عرض 153

در ہوئی میرا ہاتھ اس کے دل پرر کھے ہوئے اور میرے آنسواس کے سینے پر کرتے ہوئے کہ۔ای می جی۔ پارٹ بیبٹ عیاں کرنے لگا اور بلال آستہ آستہ آستہ آسکھیں کھو لنے لگا میں اس کے دل پر ہاتھ ہٹانے ہی گئی تھی کہ بلال نے اپنے آبتھ سے میرے ہاتھ ویسے ہی رکھے رہنے دیئے۔

محبت روح کی غذا ہے رومینہ اور تمہارے محب کے احساس نے مجھے سانسیں دیں ہیں بلال آستہ آستہ ناریل ہونے محب کا میں ہے تہماری ساری با تیں دو مینہ اور میں بہت خوش ہوں یہ جان کر کیے بیر محبت کی ماری بندگی کی ساتھی بنوگی تم ۔ وہ مزید بولا۔

ایک شرط ہے۔ میں آٹکھیں بھاڑ کر ہو لی جی کیسی شرط ۔ جی کیسی شرط ۔

بلال کوائ وقت میری پیشرط منظورتھی یہی کے آپ ایسے لوگوں ہے دوئی جھوڑ رہے ہیں اور بھی دو ہارہ ان میں شمولیت اختیار نہیں کریں کے میں التجانہ اِنداز اختیار کرتے ہوئے بلال کے قریب جھک کر ہولی۔

تم نے بچھے موت کے منہ سے نکالا ہے بچھے سائیں دی ہیں تبہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں ویسے بھی ان لوگوں میں رہ کر مجھے سکتا ہوں ویسے بھی ان لوگوں میں رہ کر مجھے صرف بے سکون تو اب آیا ہے میری زندگی جب ہے تم نے مجھے اپنایا ہے تو مان جاؤ پلیز۔ بلال دل کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے بولا

رہے ہوئے ہوں اجھانہ مان گئی میں اب آپ آ رام کریں میں ڈاکٹڑکوآپ کی حالت ہے آم کا ہ کر کے آتی ما ت سے ہے۔۔ آپ سائسیں لینے رہے گا بلال آکھیں بندمت کیجے گا پلیز آنکھیں کھولےر کھنے گا پچھ نہیں ہوگا آپ کو۔

ایمبولینس کو کال کرو۔

میں نے ایمولنس کال کی وہ آئے تو میں بلال کو ایمبولینس میں لٹا کر میں لے گئی راستے میں بلال مجھ سے مخاطب ہونا جا ہتا تھا پر میں نے غصے بھری آ کھود کھا کرا ہے کچھ بھی ہو لئے کا موقع نہ دیا ہو لئے پراس کو اور زیادہ تکلیف ہوتی ۔

ہوں۔ اسکا بچنا مشکل تھا ڈاکٹرزنے کہا بچھ بھی ہوسکتا ہے کولی دل کے کافی قریب لی تھی۔

میرے اندر بلال کے لیے جو محبت تھی وہ آج بوری طرح عیاں ہو چکی تھی میں اے اب کھونا نہیں جا ہتی تھی روح بن گیا تھا وہ میری ۔ میں آپیشن تھیٹر کے اندر داخل ہوئی وہ بے ہوش بڑا تھا اس کا آپریشن ہو چکا تھا پر وہ رسپونس نہیں لے رہا تھا میں اس کے قریب آئی اور اس کے دل پرنری ہے اپناہا تھ رکھ کر بولی ۔ اور اس کے دل پرنری ہے اپناہا تھ رکھ کر بولی ۔ میں آپ ہے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں میں آپ ہے کہ خاطر میں جانتی ہوں کہ اٹھی میری محبت کی خاطر میں جانتی ہوں کہ اس کے اٹھی میری محبت کی خاطر میں جانتی ہوں کہ جانمیں میری محبت کی خاطر میں جانتی ہوں کہ

طرح مجمعے اکیلا جھوڑ کر کیسے جاتھتے ہیں۔ میرا لباس اب بھی پوری طرح بھیا ہوا تعاجس پر بلال کے جسم کے خون کے نشان چھیے ہوئے تھے میرا ہاتھ اب بھی بلال کے دل پر تعا میر لے کس نے بلال کے لیے شاید وہ کام کیا جو دھڑ کنوں کے لیے سائسیں کرتی ہیں تعوڑی ہی

آب بھی مجھ سے محبت کرتے ہیں پھرآپ اس

جواب عرض 154

اكتوبر2015

ما المحالية كي غذا المحالية كي غذا

آج میں دلہن کے روپ میں پلال کی مسہری میں تھی آج میں بہت خوش تھی جسے جا ہاتھا اس کو بغیر کسی مشقت سے اپنالیا تھا۔ وہ مجھی مجھے حاصل کر کے بہت ہی خوش تھا ۔وہ خوش ہوتا بھی کیوں نہ اس کو میں جومل کئی تھی اس کی زند کی کا جہترین ساتھی جومل گیا تھا۔ قارئین کرام کیسی لکی میری کہانی اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیئے گا مجھے آپ کی رائے کا شدت ہے انتظار رہے گا۔

وہ اجبی ہی سبی پر میری جا ہت کا طلبگار بھی تھا وه این واعدول کا مچھ یاسدار بھی تھا اسے جب بھی بلایا وہ چلا آیا کرتا تھا وه اپنی باتوں میں کچھ وفادار بھی تھا محبت اس کی چھلکتی تھی اس کی باتوں سے وہ عموں کا ہویاری محبت کا خریدار بھی تھا عجب تشمش كا عالم ہوتا تھا اس كى باتوں میں وہ ہنتا تو تھا پر آتھوں سے افکلبار بھی تھا میں بھی اس کی محبت کو سمجھ ہی نہ یایا عثان وہ مجھے جا ہتا. تو تھا میری محبت کا خریدار بھی تھا .... غزلوں والے نے نام نہیں لکھا۔ نامعلوم

اس کی یادیں اس کے قصے کب تک ہوں دہراؤ یادوں کے اس زہرے آخراک دن تم مرجاؤ کے .....شههازحسین بفقیروالی

اكتوبر 2015

*جواب عرص* 155

ہوں ۔ میں بہت خوش تھی کہ میرا بلال زند کہ نیج گیا تھا اور وہ بھی صرف میرے لیے ۔اس ہے بریرہ کر میرے لیے اور خوشی کی بات کیا ہو سیکتی تقی \_میری خوشی کا کوئی بھی ٹھکانہ نہ تھا ڈ اکٹر آ گئے انہوں نے بلال کا چیک اپ کیا اور کچھ دن مزید هپتال میں ہی رہنے کو کہا۔لہذا جب تک وہ ہپتال میں رہا میں اس کے پاس ہی ر ہی اس کواپنی نظروں کے سامنے ہی رکھا شاید وہ بھی یہی جا ہتا تھا کہ میں بھی اس کی نظروں کے سامینے ہی رہوں ہم دونوں کی خواہشات ا يک ہي جيسي ھيں جو وہ جا ہتا تھا وہی کچھ ميں

کئی دنوں کے بعد وہ تندرست ہو گیا اوراس نے وہی کچھ کیا جو پکھ میں نے اس سے کہاتھا۔ اس نے میرے پیار کی خاطر برے دوستوں کی سوسائی کو جھوڑ دیا تھا اورابیا بن گیاتھا جیسے کسی فلمی ہیرو کو بنتا ہوا ہم دیکھتے ہیں۔ وہ شروع ہی ہے اچھاتھا کیکن دوستوں میں رہ کروہ کچھ کچھ بکڑ گیا تھا کیکن اب وہ یا لکل

میں نے کھروالوں ہے کچھ بھی نہ چھا پیا اوران کوائیے اور بلال کے بارے میں سب کھے کہدویا کہ میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے وہ بھی بلال ہے میرے کھروالوں کو میری پند پر کوئی بھیااعتراض نہ تھا کیونکہ انہوں نے بھی چھے ہی ندں میں اس کو نہصرف د کیے لیا تھا بلکه بوری طرح بر که لیا تھا۔ بھلا پھر وہ انکار کیے گریکتے تھے ان کی خوشیاں میرے کیے اورمیری خوشیاں ان کے لیے تھیں۔ وہ اولا د کی خوشیوں کو بررا کرنا جانتے تھے اور یہی ان کا

Section.

### ماوال مُصنربال جھاوال

### \_- تحرير\_عارف شنراد\_صادق آباد\_\_

شنرادہ بھائی۔السلام علیم۔امید ہے کہ آپ خیریت ہے،وں گے۔
آئ پھرایک کہانی ماوال شخنڈیال چھاوال لے کرحاضر ہوا ہوں۔امید ہے کہ میری بیکاوش آپ کو
بہت دل کو بھائے گی کیونکہ بید مال کے اوپر کھی ہوئی سٹوری ہے اور مال کے دم ہے،ی دنیا قائم
ہے۔ مال کے دم ہے،ی ہر طرف بہاری بی بہاری ہیں ہیں۔مال لفظ بی ایسا ہے جس کو زبان اوا
کر ہے تو دل کو گہر اسکون مل جاتا ہے میں اس کہانی کو لکھنے میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کا
فیصلہ آپ کو گول کو کرنا ہے۔ مجھے آپ کی دائے کاشدت ہے انتظار رہے گا۔
ادارہ جواب عرض کی پائی کو دفظر رکھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شائل تمام کرداروں مقامات کے تام
تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کی کی دل شخنی نہ ہواور مطابقت تھی انتظام تھی گا۔
ہوگا۔اس کہانی میں کیا کہ ہے ہے دیو آپ کو پڑھنے کے بعد بی پید چلےگا۔

سیجے لوگ پھولوں کی طرح ہوتے ہیں خوشبوکی طرح ہوتے ہیں ہماری سانسوں میں مہلتے ہیں باد صبا کی طرح ارد کرد رہتے ہیں ستاروں کی طرح راستہ دکھاتے ہیں ان سے ہمارا تعلق شبنم کی طرح ہوتا ہو وہ سرگوشیوں کی زندگی میں ان لوگوں کی طرح ہم سے جدا ہوجاتے ہیں ان لوگوں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے لیکن وہ ایک ہی بارد نیا ہیں آتے ہیں ظہرتے ہیں اور چلے مارے ہیں ان کے جانے کے بعد زمانہ سائل کی طرح ہجر کے موڑ پر مدتوں صدالگا تا ہے۔لیکن وہ طرح ہجر کے موڑ پر مدتوں صدالگا تا ہے۔لیکن وہ طرح ہجر کے موڑ پر مدتوں صدالگا تا ہے۔لیکن وہ لوٹ کرنہیں آتے۔

وف رین بال اور نیلم ایسی بی دوستیال تھیں دونوں کی زندگی کی قوس قزاح میں محبت کے سب بی دکش موجود ہے دونوں ایک بی دن آ کہ بی وقت اچا تک سنر آخرت کے لیے روانہ ہوئیں دونوں جاتے ہوئے محبت ایک دن کی دولت

اہیے ساتھ لے کئیں اور فقط یادیں جھوڑ کئیں دونوں کی بہت ہی مشتر کہ باتوں میں مجھ سے بے پناہ کے علاوہ یہ بھی مشتر کہ تھا کہ کومیری اس بات کا مجھیعلم ہوجا تا تھا کہ جس کوا پنے آپ سے بھی چھپا كرركمتا تفامحے ياد ہے۔ايك رات ميں كھرير أكيلا تقامجه بهت شدت كالبخار تقامين سيتال جانیے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا کہ نیکم کا فون آگیا تهنے لگی نیاز احمد کیسے ہوتمہارے بخار کا کیا حال ہے۔ بہتر ہے سپتال چلے جاؤ میں نے جرانی سے پوچھا کیلم مجھے کیسے پتہ چلا میں بمار ہوں میں نے تو کسی کو بتایا بھی نہیں وہ بنتے ہوئے بولی ۔ بدھوجس دن محبت کرنا سیھے لو تھے سب یا تنیر جان جاؤ کے میں نے کہانہیں ٹیلم میں سپتال نہیں جاؤں گائم مجھے باتیں کرتی رہومیں خود بخو دہی تھیک ہو جاؤں گا۔وہ مسکرائی اور بولی میں نے اجمی ایک غزل للعی ہے۔

اكتوبر2015

*جواب عرض* 156

Section



جاتا ہے کہ مجھے اسکول میں چوٹ ملی تھی یا میرا آج فلاح چیز کھانے کو دل جاہ رہا ہے وہ مسکرائی اور بولی بیٹا محبت سے اور محبت تو نام ہے جان کینے کا اور بیٹا ماں کا دل تو ولی ہوتا ہے او رپھر ایخ دویے ہے آنسو یو تجھتے ہوئے بوٹی بیٹاجس نے محبت نہیں کی وہ زندہ ہی نہیں رہا کہنے لکیں میریے جیون کی روح تو ای روز ہی رخصت ہو گئی تھی جس روزتم نے تیلم ہے شادی ہے انکار کر دیا تھا اب تو صرف میری سانسوں کی ڈور باقی ہے تیری شادی اکر تیلم ہے ہو جاتی تو مجھے کوئی قلر نہ ہوتی میں سکون سے مرسلتی تھی۔ پتر وہ تم سے بہت محبت کرتی تھی مگر تہمیں وہ دولت حاج بتع الثينس حاجة تفانال - بترتم نے بہت بوی علطی کر دی اب وہ محبت دو ایس چیزیں ہیں جن کو چھوڑ کر کسی نے پچھٹہیں یا یا اور ان کریا کرسی نے کچھنیں کھویا میں نے کہا مال تو تو اس کیے مہتی تھی کہ نیکم تیری سکی بھیجی ہے ہاں میں مانیا ہوں وہ مجھ سے بے بناہ محبت کرنی تھی۔ مكر مال جي خالي محبت بيث تو مبيس بعرسلتي. استینس تو او نیاتہیں کرسکتی معاشر ہے میں باوقار زندگی گزارنے کے لیے دولت کی ضرورت ہولی ہے محبت کی مہیں تیلم اور اس کے کھر والوں کے یاس کیا تھا۔ مجھے دینے کے لیے صرف خالی خولی

محبت کے مال آپ ہے ہیں نورین کا باپ ایک موروكريث ہے اس كا معاشرے ميں رعباور وبدبہ ہے دولت مند ہے نورین جہیز میں۔کار

ماں نے منددوسری طرف موڑ لیا وہ منہ ہی علی نے مند دوسری طرف موڑ کیا وہ منہ ہی سے بعدانیان پھرروتا ہے۔ میں نے یو جیما ماں جی آپ کو کیسے پہتا چل منہ میں بول رہی تھی اللہ نیلم کی خیر کرے اسے

وومهمين سناؤل جب غزل ختم ہوگی تو تمہارا بخاربھی حتم ہوجائے گا۔

میں نے کہاہاں یارنیلم پلیز مجھےوہ غزل سناؤ وہ یوں سنانے لگی۔

بەتوتىبىل كەہم كومحبت نېيىل ملى بیاوربات ہے حسب ضرورت نہیں ملی یائی ہےاس گناہ کی سزاجونہیں کیا

اوراس سزامیں کوئی رعایت جہیں ملی کچھدشمنوں کوہم نے تھادل میں بسالیا

لجحدد وستول سے این طبیعت جہیں ملی

وہ خوش نصیب تھے جو تیرے ساتھ تھے ہم کوتو ایک لمحہ کی قربت جیس ملی

ملتے ہیں خود کوآپ نے نیلام کردیا افسوں پھر بھی آپ کی قیمت تہیں ملی

جب غزل ختم ہوئی تو پھراییا ہی ہوا تھالمحوں

میں بخار کا نام ونشان ہی نہ تھا فقط ماتھے پر پینے کے چند قطرے تھے۔

میں جانتا تھایاں میرے بعد سب سے زیادہ پیارٹیلم سے کرتی تھیں جس جمعے کووہ ہم سے جدا ہوئی اس سے پہلے رات کو وہ مجھے دیکھ کر روتی ر ہیں وہ یقینا جائے چکی ہو گی کہ کل کے اکلوتے بیٹے کے سرے متاکی حبیت چھن جائے گی اور اس کے لیے وعاکرنے والے کا بینے ہاتھ مٹی میں مل جا نيس كاس رات إنهول في محص بهت سى بالتيس كيس اور بهت رونيس - جب ميس بھي انگو جب كرواتا رباوه كہتى بيٹا مجھےرونے ہے مت روکوخقیقت اور آنسوؤں کا آپس میں گہراتعلق ہوتا بھلہ اور ایک مربعہ زمین لائی ہے جس سے ہماری ہے روئے سے جاری ہے۔ موت مسلق ہے اور حقیقت کھلنے عزت اور اسٹینس میں اضافہ ہوا ہے۔

اكتوبر2015

جواب عرض 158

See floor

زندگی دے صحت و تندر سی دے اسے کوئی د کھ نہ آئے وہ بولتے ہوئے مسلسل اپنا چہرہ صاف کر ر ہی مقمی ۔ مجھے اپنے سکول کا زِ مانہ یاد آ گیا جب مِي نوي كلاس مِين تفافيك إل كھيلتے ہوئے كرنے ہے میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی میرے استاد مجھے لے کر سیتال جانے ہی لگے تھے کہ سب حیران ہو سے کہ میری ماں روتی ہوئی اسکول میں داخل ہوئی اس کے ساتھ لیام بھی تھی حالانکہ سی نے بھی گھر میں اطلاع نہیں کی تھی۔ پھر ٹیلم اور میری ماں کو کسے علم ہوجا تا ہے یہ بات میرے کیے معمالھی

> جب بھی اٹھا کے ہاتھ مجھے ملکتی تھی وہ جِبِ بھی اٹھا کے ہاتھ مجھے ملکتی تھی وہ لہتی تھیں زورز ورے آمین چوڑیاں

بھی بھی مجھے لکتیا تیکم میرے بغیر مرجائے کی اور

اییا ہی ہوا وہ مرگئی مجھے دل ہی دل میں جا ہے

تیلم اور میری مال کو مجھ سے جدا ہوئے آج چودہ سال ہو چکے تھے آج دونوں کی بری تھی وہ سردیوں کی ایک اداس شام تھی میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا ماں کو باد کررہا تھا کہ نہ جانے آج مجھ پر کیوں ایک عجیب می اداس کیفیت طاری تھی ول میں ایک ہی ایسی ورائی تھی جیسی بادشاہوں کے فقیروں پرہوتی ہے۔

بھی بھی مجھے لگتا تھا کہ میں بہتا ہوا پائی موں اور میری ندی کا ایک کنارہ نیکم اور دوسرا كنارہ ميرى مال ہے اور كيا سب محبت كرنے والے ایک ہی روح میں اپنے علیحدہ علیحدہ اجسام رکھتے ہیں تیلم اور مال دونوں ایک جیسے کیوں تھے دونوں کومیرے حالات کا کیے پیتہ چل جاتا تھا کہ محبت كرنے والے جادو بھى جانتے ہيں محبت كا رزق کن خوش نصیبوں کو عطا ہوتا ہے محبت کرنے

والے ہار کیوں جاتے ہیں میں سوچ کے صحرامیں بھٹک رہا تھادل میں ایک دکھ اور پچھتاوہ تھا کہ كاش ميں اپني مال كا حكم مان جاتا اور تيكم سے شادی کر لیتا مگراس وفت اینی ہی ہواؤں میں تھا آج میرے پاس دولت ہے بنگلے ہیں کاریں ہیں گاڑیاں ہیں اگر پچھنہیں ہےتو وہ سکون میری ماں اور سیم ہیں ہیں۔

کاش ماں تو لوٹ آئے میں تیری ہر بات مانوں گا کیونکہ ماں ہی کے قدموں تلے جنت ہے كاش ميلمتم لوث آؤميس تم سے شادى كرنے كو تيار ہوں جہیں جائے مجھے دولت او کچ اور اسلینس مجھے صرف میری ماں اور تیلم جا ہے ہے کوئی جوساری دولت مجھے کے کرمیری ماں اور سیلم مجھے لوٹا دو

قار تین بیھی میرے دوست نیاز احمد کی دکھ بھری آپ بیتی امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہو گی اس ہے ایک سبق بھی حاصل ہوتا ہے کیا ہے ماں باپ کا بھی دل نہیں تو ڑنا جا ہے ان کا علم ماننا جاہے کیونکہ ماں باپ ہمیشہ اپنی اولا دے بارے میں تھیک ہی سوچتے ہیں۔

ایک توا تناصب ہے میں سائسیں رو کے بیٹھا ہوں ورانی کے جھاڑودے کرمیں نے دھول اڑائی ہے محبت جاند ہے اور جاندنی پھیلا بھی جاتا ہے مسائل درمیاں آئیں تو یہ گہنا بھی جاتا ہے مِوبائل پیہ بیہ روزانہ ہی شب بھرایک سی باتیں کسی سے ربطیہ میں روشن خیالی شرط اول ہے اندهیرے میں بھی انسان کا سامی بھی جاتا ہے

اكتوبر 2015

## بر با وزندگی -- تحریر: ـ ذیثان حیدرضلع رحیم یارخان --

سب کومیراسلام قبول ہو۔

آج میں ایک کہائی کے ساتھ حاضر ہور ہاہوں یہ کہائی کافی طویل ہے اس کیے اس کو میں نے ووحصوں میں کردیا ہے اس کاعنوان میں نے بربادزندگی رکھاہے۔امیدہے کہ بیکہائی آپ کو بہت اچھی لکے لگی اور پسندآ ئے مجھے اپنی رائے سے ضرورنو از بیے گا اس تمبر پر۔

آپ نے بھی سوچاہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کتنے چھوٹے ہوتے ہیں بول اور چل بھی نہیں سکتے پھر بھٹی والدین ہمیں کتنی مشکل ہے یا گتے ہیں ہمتیں بولنا اور چلنا سکھاتے ہیں سردیوں میں رات کو جب ہم پیٹا ب کر دیتے ہیں تورات کو مال خود کیلی جگہ یہ سوتی ہے اور ہمیں سوکھی جگہ یہ سولاتی ہے۔ جب ہم کچھ بڑے ہوجاتے ہیں تو والدین ہمیں سکول میں داخل کروادیتے ہیں تا کہ ہماری اولا د میں بر میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے اور کسی کی مختاج نہ ہوں پھر آپ سکول پڑھنے لگ جاتے ہیں والدین ہماری ہرضرورت کا خیال رکھتے ہیں اور ہماری ہرخواہش پوری کرتے ہیں۔

اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام بدل دیئے ہیں سب کے سب ہی نام فرضی ہے کسی ہے مطابقت بخض اتفاقیہ ہوگی جس کا ذمہ دارا دارہ یارائٹرنہیں ہوں۔اس کہانی کے بعبارے میں مجھے

ا بنی رائے سے نواز یے گا۔ مجھے شدت سے انظار رے گا۔

ذيثان حيدر صلع رحيم يارخان \_ \_ فون تمبر 2008634 - 0332

ماں خود کیلی جگہ پیسوتی ہے اور ہمیں سوتھی جگہ پ سولانی ہے۔ جب ہم کچھ بڑے ہوجاتے ہیں تو والدين جميں سكول ميں داخل كروا ديتے ہيں تاكم ہاری اولاد پڑھ لکھ کر کچھ بن جائے اور کسی کی مختاج نہ ہوں پھرآ پ سکول پڑھنے لگ جاتے ہیں والدین ہماری ہرضرورت کا خیال رکھتے ہیں اور ہماری ہرخواہش یوری کرتے ہیں۔ جب ہم آ ستہ آ ستہ یا صلح کر برے ہو جاتے ہیں تو والدین جمیں انچفی نو کری لگوا دیتے ہیں پھر ہماری مرضی ہے والدین بیند کی شادی

نے قارئین بہت ی کہانیاں پڑھی تو مجھے بھی کہانی لکھنے کا شوق ہوا۔ بیر کہانی سے پر مبنی ہے یا حجوتی ہے پڑھ کر ہی پنة لگے گا۔ مجھے امیدے کے میری بیکہانی آپ بہت پندآئے کی۔ میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گا۔کیا آپ نے بھی سوحا ہے کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو کتنے حصوبے ہوتے ہیں بول اور چل بھی نہیں كتے كھر بھى والدين مميں كتنى مشكل سے يالتے ہیں ہمیں بولنا اور چلنا سکھاتے ہیں سردیوں میں رات کو جب ہم پیٹاب کر دیتے ہیں تورات کو

اكتوبر 2015





اینے والدین کوچھوڑ کسی کے ساتھ گھریے بھاگ كرأيين خاندان كوبدنام كركے چلی جاتی ہیں اس وجدے بھی والدین کو بہت د کھ ہوتا ہے کہ جس بیٹی كؤبهم نے يال كر برواكياوہ كسى اور كي خاطر جميں حصور كرچلى كئ اس د كھى وجيہ ہے بھى كچھوالدين خودکشی کر لیتے ہیں جولوگ خودکشی نہیں کرتے لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور مزاق اڑاتے ہیں۔ ہمیں ایسانہیں کرنا جاہے کیونکہ کچھاڑ کے ایسے بھی ہوتے ہیں جو سوجة بين آج بيارى ميرى خاطرايي كمردالون کوچھوڑ کرمیرے ساتھ بھاگ آئی ہے جنہوں نے بچین سے لے کراب تک اس کو یالا پڑھایا لکھایااور ہرخواہش پوری کی کل کسی اور کی خاطر مجھے چھوڑ کر چلی جائے گئی کچھاڑ کے ایسی لڑ کیوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس وجہ سے لڑ کیوں کو بھی بہت د کھ ہوتا ہے جس کی خاطر میں نے اپنے کھر والوں کو چھوڑ ا اور بدنام کیااس نے ہی مجھے دھوکہ دیااب میں گھر واپس جاؤں کی تو میرے کھروالوں کی عزت زیادہ بدنام ہوگی اس دکھ کی وجہ سے بھی کچھ لزكيان خودكشي كرليتي بين ياغلط پيشه كرنا شروع كر دیتی ہیں بعد میں ان کواجساس ہوتا ہے کہ ہم نے یہ مطلی کیوں کی۔

م کھاڑ کے لڑکوں کوائے پیار کے جال میں پھنسا کران عزت ہے کھلتے ہیں پھران کی سیس ویڈیویا فوٹو بنا کران کو بلیک میل کرتے ہیں جب لر کیاں ان کی بات نہیں مانی تو لا کے ان کو بدنا م كرنے كے لئے ان كى ويڈيويا فوٹونيٹ پراپ لوڈ كردية بيں اس وجہ سے بھى لڑكيوں كو بہت. د کھ ہوتا ہے کہ جس ہے میں نے اتن محبت کی اور

کرتے ہیں جب ہماری شادی ہوجاتی ہےتو ہم اہینے والدین کو بھول جاتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جواپی بیوی کے کہنے پراینے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں یاان کے ساتھ لڑنا جھکڑنا شروع كردية بي اورإن سے سارے كھر كاكام كروا تے ہیں یعنی ان کے ساتھ نو کروں جیسا سلوک کرتے ہیں۔ پچھلوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو والدین کود ھکے دے کر گھرے باہرنکال دیتے ہیں اس وفت والدین کو بہت د کھ ہوتا ہے کہ جس اولا دکوہم نے کتنے لاڈ پیارے پالااس نے ہی ہمیں گھرے نکال دیااس د کھ کی وجہ ہے کچھ والدين خودلتي كركيتے ہيں يا بھيك ما تگ كرگزارہ کرتے ہیں پھر بھی والدین اپنی اولا د کودعا دیتے ہیں کہ ہماری اولا و جہاں بھی رہے خوش رہے۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا جاہیے کیونکدا گرہم اینے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کرے گے تو ہماری اولا دبری موکر ہمار سے ساتھ بھی ایساسلوک کرے گی۔اولادا چھی ہو يابري والدين بميشه التي اولا دكودعادية ہیں حضور میں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا سب سے افضل دروازه باس لئے جمیں جا ہے کہ ہم اپنے والدين كى خدمت كريس تاكه بم جنت حاصل كر أكرمال ندموتي تؤيجي بدموتا المم بمي نه موية لوتم بمي نهوية

بيذين بحاشهوني بيآسان بحى شهوت بيوري بحى شهوتايي عاعتار يمى شهوت میرجو پچھ میں نے لکھا ہے بیصرف اڑکوں کے نہیں بلکہاڑ کیوں کے لئے بھی ہے جو

2015/7



دیکھیں گے۔اس کئے ہمیں جا ہے کہ ہر کسی کی عزت کا خاص خیال رھیں۔ کیونکہ عزت بہت بردی نعمت ہے اگر عزت ایک بار چلی جاتی ہے تو واپس نہیں آتی۔

کھاڑکیاں لڑ کے شکل وصورت دیکھ کرمجت ، دوسی یا شادی کرتے ہیں۔ ہمیں انسان کی شکل کو دیکھ کرنہیں بلکہ بیارا خلاق کو دیکھ کرمجت اور دوسی کرنی جاہیے کیوں کے شکل وصورت تو اللہ بناتا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جاہیے کہ انسان کوخوبصورت بنایا اگر اللہ تعالیٰ جاہتے تو ہمیں کوئی اور جانور یا کسی اور جاندار میں ہماری روح دال سکتے تھے۔

دوستواب میں اپی کہائی شروع کررہاہوں

ہیاں وقت کی بات ہے جب میں پانچ سال کا

ہیا اور میر سے چھوٹے چچا کی نئی نئی شادی ہوئی

ہی ہی چکی پہلے تو پچھ دن ٹھیک رہیں بعد میں

ان کارویہ بیسرہی بدل گیاوہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر

امی ہے لڑتی اور ہم بہن بھائیوں کو بھی مارتی تھیں

ہیں ہائیوں اور امی کو لے کرکوئٹہ چلے گئے وہاں

کوئٹہ میں تھی جب ابو نے چچی کا رویہ کا دیکھا تو ہم

بہن بھائیوں اور امی کو لے کرکوئٹہ چلے گئے وہاں

ہم چھ مہینے تک رہے اور پھر واپس آگئے اور

میرے ابو ہمیں چھوڑ کر پھر نوکری پر واپس چلے

میرے ابو ہمیں چھوڑ کر پھر نوکری پر واپس چلے

میرے ابو ہمیں چھوڑ کر پھر نوکری پر واپس چلے

میرے ابو ہمیں جھوڑ کر پھر نوکری پر واپس چلے

میرے ابو ہمیں جھوڑ کر پھر نوکری پر واپس چلے

میرے ابو ہمیں جھوڑ کر پھر نوکری پر واپس چلے

میرے ابو ہمیں جھوڑ کر پھر نوکری پر واپس چلے

میرے ابو ہمیں جھوڑ کر پھر نوکری پر واپس جلے

میرے ابو ہمیں جھوڑ کر پھر نوکری پر واپس کے

میرے ابو ہمیں جھوڑ کر پھر نوکری پر واپس کے

میرے ابو ہمیں جھوڑ کر پھر نوکری پر واپس کے

میرے ابو ہمیں جھوڑ کر پھر نوکری پر واپس کے

میرے ابو ہمیں جھوڑ کر پھر نوکری پر واپس کے

میں سے بھی گڑائی کرتی تھی۔

دوستو میں آ پکو بیر بتا تا چلوں کہاں وقت ہم تبین بہن بھائی تھے۔سب سے بڑا میں مجھ سے حچوٹی بہن اور پھراس سے حچوٹا بھائی تھا جواس اعتبارکیا کہ اپناجسم تک اس کودے دیااس نے ہی میری زندگی بریاد کردی۔

کے کورکٹی کر گیتی ہیں جولڑ کیاں خودکشی نہیں کر علی اس خودکشی کر گیتی ہیں جولڑ کیاں خودکشی نہیں کرتی اس کو اور اس کے گھر والوں کو ہر کوئی بری نظر ہے و کھتا ہے اس لڑکی ہے شادی بھی کوئی نہیں کرتا اگر جس لڑکی کی شادی ہو بھی جائے تو سسرال والے جس لڑکی کی عزیت نہیں کرتے اور طرح طرح کے تانے بھی دیتے ہیں۔ یہ تانے بھی دیتے ہیں۔ یہ تانے بھی دیتے ہیں۔

مجمالوات دل كوهم سے پيارندكرے ميرى فطرت بب بوفائي كوكى اظهارندكرك ہم سے کھاؤں مےتم دحوکتم یہ یادر کھناؤیثان اس لئے سلے ی کہتے ہیں کوئی ماراا عمبارند کرے قار نمین لوگ پیته نہیں دوسروں کا دل کیوں د کھاتے ہیں اوران کی زند کیاں کیوں برباد کرتے ہیں کیا ان کے سینے میں دل جیس ہوتا پھروہ ایسا كيول كرتے بي اگركوئي مارے ساتھ يامارے كمركي عورتوں كے ساتھ ايبا كرے تو كيا ہم یرداشت کرسیس سے ۔جوکسی کے ساتھ مجی محبت كرتا ہے اس كے ساتھ براكرنا تو دوركى بات ہے اس کے بارے میں برا سوچنے کو بھی دل نہیں كرتا كي والركيال الإيكيس كومجت كا نام دية ميں يعنى آپى مىں عيس كر ليت بي اور كہتے بي كہم ايك دوسرے سے بہت محبت كرتے ہيں وہ مبت مبیں جسوں کی حوس ہوتی ہے جوایک دوسر ے کوائی جانب میجی ہے جہاں محبت ہوئی ہے وہا س حوس مبيس مولى اور جهال حوس مولى ہے وہال موت نہیں ہوتی کیونکہ محبت ایک پاک جذبہ ہے اگر ہم کمی عورت کو بری نظر ہے دیکھیں سے تو لوک بھی جارے کھر کی عورتوں کو بری نظر ہے

جواب عرض 183

اكتر 2015

SECTION .

حصب گیا کہ کہیں اس کی امی مجھے مارے یا ڈانے ند جب اس کی ای نے صائمہے یو چھا کہ س نے مارا ہے توصائمہ نے کہا۔ میں جھو کے سے کر گڑھی۔ پھراس کی ای اے ساتھ لیکر اپنے گھر چکی کئیں۔ کچھ در بعدصائمیہ پھر ہمارے کھر آ گئی۔ وہ مشکل ہے چل رہی تھی کیونکہ اس کے

یا وُں میں چوٹ لکی تھی۔ میں آپ سب کو بتا تا چلوں کہ ان کے اور جارے کھر کے درمیان ایک چوٹی می دیوار تھی جس سے سب کچھ صاف نظر آتا تھا۔ میں بہت جیران تھا کہ میں نے اس کوز ور سے جھولا دیا پھر بھی اس نے اپنی ای کومیرانہیں بتایا۔اس طرح وفت گزرتا گیا وہ روز ہمارے گھر آتی اور ہم روز کھیلا کرتے تھے۔ ہاری بستی میں ایک نیا سکول کھلاتو میرے گھر والوں نے مجھے اس سکول میں داخل کروا دیا۔جب میں پہلے دن سکول سے واپس آیا تو ای نے کہا۔ صائمہ آج بہت تمہارا یو چھ کر گئی ہے کہ آئی ذیثان کہاں ہے۔ میں نے ای سے کہا۔ آپ چوڑوان باتوں کواور مجھے کھانا دو مجھے بہت بھوک لکی ہے۔امی نے کہا۔ ہاتھ دھو لومیں کھانادی ہوں۔جب میں کھانا کھار ہاتھا تو وہ پھرآ گئی اور آ کر بولی تم کہاں گئے تھے۔ میں نے اے کہا۔ چپ ہوجاؤ اگر کھانا کھانا ہے تو کھاؤ تو وہ میرے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ جب دوسرے دن میں سکول سے واپس آیا تو ویکھا کہ باقی سب کھیل رہے تھے جبکہ صائمہ ایک طرف

۔ اس طرح وفت گزرتا گیا۔جس سکول میں

اكتوبر 2015

جواب عرض 164

وفتت ڈیڑھسال کا تھا چجی اے بھی بہت مارتی تھی ۔ایک دن شام کو ابو کوئٹہ ہے رحیم یار خان آئے ہوئے تھے میرا چھوٹا بھائی عدنان جھولے میں بیٹھا ہوا تھا تو پچی نے اس کوز ور سے دھکا دیا تو وہ حجمولے ہے گر پڑا اور اس کے منیے سے خون نکل پڑا تو ای سے برداشت نہ ہواای چی سے از پڑی میرے ابویہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھرمیرے ابو کو بھی غصہ آگیا پھر میرے ابو ہمیں لے کر ہمارے دوسرے مکان جوائی بستی میں تھا جو خالی یرا تھا وہاں رہنے کے لیے آگئے ۔اس وفت ہارے کھر کے قریب صرف ایک ہی گھر تھا باقی کھر دور دور تھے۔وہ گھر میرے ابو کے کزن کا تھا وہ بہت اچھے لوگ تھے اس لیے ہم بہت جلد ایک دوس سے کھر آنے جانے لگے۔ان کے بجے اور ہم بہن بھائی مل کر ہارے گھر میں کھیلا کرتے تے۔ کیونکیان کا گھر چھوٹا تھا اور ہمارا گھر بڑا تھا اور ہمارے گھر میں ایک نیم کا درخت بھی تھا جس يرجم نے جھولا باندھا ہوا تھا۔ ہم باری باری اس خمولے برجھولتے یامختلف کھیل کھیلا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک لڑی صائمہ تھے وہ بہت پیاری لڑ کی تھی وہ مجھ سے تین سال جھوٹی تھی۔وہ ہمیشہ میریے ساتھ کھیلا کرتی تھی وہ سارادن ہمارے کھر رہتی تھی۔وہ شام کو بھی اینے گھر نہیں جاتی تھی اس یے کھروالے اسے زبردی لے جایا کرتے تھے۔ بھی بھی وہ ہمارے گھر بھی سوجایا کرتی تھی۔ ایک دن میں صائمہ کوجھو لے دے رہا تھا تو میں نے اس کوایک زور کا جھولا دیا تو وہ نیچ گرگئی اداس بیٹھی تھی۔ مجھے دیچے کر وہ خوش ہوگئی کل کی اور اس کے چوٹ کی اور وہ زور زور ہے رہ طرح ہم نے اسٹھے کھانا کھایا ور پھر کھیلنے لگ نے اس کی آواز تی تو گئے۔ سے اس کی آواز تی تو گئے۔ وہ جارے گھر آگئے۔اس کی امی کو دیکھ کر میں

مہناز صائمہ کی بوی بہن تھی۔ پھر آنی والس چلی کی چھدر بعد صائمہ ہمارے کھر آئی اور ہم پھر سے کھیلنے لگے۔ میں پڑھائی میں بہت تیز تھا نرسری اور پریپ کلاس میں ماین نے فرسٹ یوزیش حاصل کی تھی اور ثنانے دوسری۔اب میں اور شاایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے میں اپنا ہوم ورك بهي ثناكوديتا تفاكه ميراجهي بهوم ورك للحاكرة نا ورنه میں محصیں ماروں گا۔وہ میرا ہوم ورک لکھ کر آئی تھی میں سکول سے گھر آ کرصائمہ کے ساتھ كھيلٽااورسبق يادنبيس كرتا تھا۔ پھرصا ئمہ بھي سكول میں داخل ہوگئ میں صائمہ کو استھے سکول کیکر کر آتا اور ساتھ ہی واپس کیکر جاتا تھا۔اس طرح وفت كزرتا كياميں اور ثنا تيسري كلاس ميں ہو گئے اور صائمہ پہلی کلاس میں ہوگئی۔ میں ابھی بھی اپنا ہوم ورك ثنائ كرواتا تفااورخودكهر جاكرصائمهكوموم ورك كروا تااوراس كوسبق ياد كروا تا تقارا يك دن ثناسکول نہیں آئی میرا ہوم ورک بھی اس کے پاس تھا جب مس نے ہوم ورک چیک کیا تو مجھے مارا اس وفت بجھے ثنا پر بہت غصر آیا۔ جب سکول سے مچھٹی ہوئی تو میں نے کھر جا کر کپڑے بھی تبدیل تہیں کیے ۔میرے پاس ایک چھوتی سائل تھی میں نے سائیل کی اور ثنا کے کھر چلا گیا۔ ثنا کی امی مجے جانی تھی کیونکہ میں پہلے بھی ان کے گھر گیا ہوا تھا۔اس وفت ثنا کی ای کھانا بنار ہی تھیں میں نے ان سے یو چھا۔ آنٹی ثنا کہاں ہے اور وہ آج سكول كيون جبيس آئي تو آني نے كہا۔

وہ اندر کمرے میں ہے اس کی طبیعت خراب ہے۔ میں بھی کمرے کے اندر چلا گیا تو دیکھا کہ ثنا سوئی ہوئی تھی اور بار بار میرانام لیے رہی تھی۔ پھر میں اس کے پاس گیا اور اس کا نام کیکراسے پھارا تو

کرو۔ایک روز وہ صبح میرے گھر آگئی اس وقت میں سکول کی تیاری کرر ہاتھااس وقت میری عمر آٹھ سال تھی اور اس کی عمر پانچ سال تھی۔وہ ضد کرنے گئی کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی میں اس کواپنے ساتھ لے گیا۔سکول ہمارے گھر سے پچھ ہی دورتھا۔ساراون سکول میں وہ میرے ساتھ رہی ۔مس نے بوچھا۔ یہ کون ہے۔ میں نے

کہا۔ میری کزن ہے۔
جب سکول سے چھٹی ہوئی تو میں نے صائمہ کو کہا۔ ابتم اپنے گھر جاؤ۔ وہ اپنے گھر چلی میں کئی۔ میں نے گھر آ کر کیڑ ہے تبدیل کیے اور پھر میں کھانا کھا رہا تھا کہ صائمہ کی ای آ گئی اور اس نے کہا۔ ہم صائمہ کو لیکر کہاں گئے تھے۔ میں نے کہا میں میں پڑھے کی ای تھا۔ پھر انہوں نے کہا صائمہ کو سکول میں تھا۔ پھر انہوں نے کہا صائمہ کو سکول میں داخل کروائیں گے۔

اكتوبر 2015



پھرہم کھانا کھانے لگےاس نے اپنے ماتھوں سے مجھے کھانا کھلانا شروع کر دیا۔اس کی آمجھوں سے آنسو بہنے لگے تو میں نے اس کواسیے ہاتھوں سے کھانا کھلایا۔

کھانے کے بعد میں نے ثنا کو کہا۔ابتم جاؤاورابو کے ساتھ دوائی کیلرآؤ۔

وه كهنه لكي \_اب مين بالكل محيك مون مجه کے نہیں ہوااور کہنے لگی۔ آؤ ہم تھیلیں۔

میں نے کہا۔ تمھاری طبیعتِ تھیک جیس ہے اب تم سو جاؤ تو وہ ضد کرنے لگی کہ میں نے تمارے ساتھ کھیلنا ہے بھر میں مجھ دہر اس کے ساتھ کھیلاور پھر کھرواپس آگیا۔

جب کفرآیا توصائمه میرا نظار کردبی هی ہم دونوں نے سکول کا کام کیا اور پھر کھیلنے لگ کئے، دوسرے دن میں اور ثنا کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے ہماری کلاس میں دواڑ کے براجتے تھے وہ ثنا کو بہت تنگ کرتے تھے ایک کا نام حسن اور دوسرے کا فیاض تھا۔ حسن میرا کزن لگتا تھا وہ لڑ کے ثنا کا کھانا بھی کھا جاتے تھے۔وہ وونوں لڑ کے ثنا کونگ کرنے لگے تو مجھے ان پر غصہ آگیا اور میں نے حسن کو پکڑ کر ذور سے ڈیسک میں دے مارا تو وہ رونے لگا اور جا كرميدم كوميرى شکایت کروی کدویشان نے مجھے مارا ہے تو میڈم نے آتے ہی مجھے دوڑ نٹرے ماردیئے تو ثنا کھڑی ہو کئی اور میڈم سے کہا۔

جب سے میں سکول آئی ہوں حسن اور فیاض مجھے تنگ کرتے ہیں بھی آپ نے ان کو چھ ہیں کہا وه روجهی رہی تھی اور میڈم کو بتا بھی رہی تھی اس نے میڈم کوسب چھ بتا دیا تو میڈم نے حسن اور فیاض کو جمی دوڈ نڈے مارے اور کہا۔

اس نے میری آ وازین کرجلدی ہے آ تکھیں کھول لیں۔ مجھے دیکھ کر وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو میں نے اس سے کہا کہ لیٹ جاؤ۔اس کی آٹکھوں میں آنسو تھے میں اس کے یاس بیٹھ کیا جب میں نے اس کو چھوا تو اس کے ہاتھ بہت کرم تھے میں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ لگایا تو اسے بہت بخت بخارتھا۔ پھروہ میرے ہاتھوں کو پکڑ کرچومنے لگی

اور کہنےگئی۔ محکندی مس نے تمہیں ان ہاتھوں پر مارا ہوگا برگاری میرا دل اتنا ۔ وہ بہت زیادہ رونے لی اس وفت میرا دل اتنا موم ہوگیا تھا کہ میری آنکھوں سے بھی آنسونکل یڑے۔ میں نے ثناہے کہا۔

مجھے کسی نے نہیں مارا میں بالکل ٹھیک ہوں میں اس کو جیب کروائے کے لیے اس سے باتیں كرنے لگا تو وہ حيب ہو كئي پھر ميں اسكو ہنانے کے لیے طرح طرح کی ہاتیں کرنے لگا تو وہ بینے کی۔ کچھ دہر بعد اس کے ابو کمرے میں آئے تو میں ان ہے ملاتو اٹھوں نے کہا۔

اس کو مبتح بہت تیز بخارتھا۔ پھر بھی بیسکول آنے کی ضد کر رہی تھی ہم نے اس کوسکول مہیں آنے دیا ہم نے کہا کہ دوائی کینے چلوتو بیدوائی بھی م تہیں لینے کئی اور اس نے مبیح سے پچھ کھایا بھی تہیں ہے۔ میں نے ثنا سے یو چھاتم نے دوائی کیون تہیں لی تو وہ جیب رہی پھراس کی ای کمرے میں آئى اوركها كه كهانا تيار ہے تو ثنانے كها- ميں كھانا تہیں کھاؤں کی مجھے بھوک تہیں ہے تو میں نے ثنا

یر صنے ملے گئے اور آئی کھانا دیکر یاہر چکی سیں۔

2015,51



# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



نہیں کیااس لیے کہ کہیںتم ناراض نہ ہوجاؤ۔ جان میں تم کواپنی زندگی کا حصہ مجھتا ہوں اور خمھارے بنامیری زندگی بالکل ادھوری ہے۔ اور تمھارے بعدمير ہے دل ميں كوئى اور جگه نہيں لے سكتا اب الي لكتاب كميس صديون ت تمهاري محبت كا اور تمھاری جا ہت کا پیاسا ہوں جان میرےول کی دھر کنیں ہمیشہ تمھارے ساتھ دھر گئی ہیں اور بميشةتمها رانام ليكرچلتي بين \_ جبتم كويادنه كرون توميرى سانس التكفي باوراييامحسوس موتا ہے کہ میری روح پرواز کر گئی ہے۔ جان میں نے اہنے دل میں تھاری تصویر بنائی ہوئی ہے جو بھی مثبين علتي اور مين تمهاري يا دمين لمحد لمحه جيتا مرتا رہتا ہوں۔ جان پہنچیں کیا وجہ ہے کہ میں تم کو بھول ہیں یار ہااور میں نے اپنی زند کی کا ہر لحد تمھارے نام کردیا ہے۔ ہروفت مجھے تمھاری خوشبوكا احساس موتا ہے اور میں دن رات تمحارے خواب دیکھتار ہتا ہوں۔ بمرے دن رات تمحارے بارے میں سوچے گزرجاتے ہیں۔تمھارے بغیر بچھے کچھا چھا تہیں لکتا اور میری آ تکھیں ہمیشہ تمھاری راہ تلتی ہیں۔ جان میراول كرتاب كبنصي سامني شاكربهت سارا پيار كرون اورجه تحر كرشمين ويكفتا بي رمون - جان میرایقین کرومیں صرف تم ہے اور صرف تم ہے ہی محبت كرتا ہوں۔ جان كاش بيمكن ہوتا كەميں اپنا ول چیر کر محصیں دکھایا تا کہ میرے ول میں محصار ے کیے کتنی محبت ہے پھرتم کو یقین آتا جان پلیز مجصے زندگی میں بھی اکیلا نہ چھوڑ نانہیں تو میں مر جاؤب گااورتم ميري پېلى اورة خرى محبت مو-جان بھی بھی انسان کی زندگی میں ایسے مور بھی آجاتے ہیں ک انسان تڑب کررہ جاتا ہے اور جو

اگر کسی نے آج کے بعد کسی کے ساتھ بدتمیز ی کی تو مجھے بتا نامیں اس کود کیھ لونگی۔

اس دن کے بعد کوئی بھی ثنا کا بذاق مہیں ا ژاتا تھا۔ بریک ٹائم میں ثنا اور صائمہ استھے کھیلتے اور کھانا کھاتے تھے۔ کچھ دن بعد گرمیوں کی چھٹیاں ہوئئیں۔اب میں اپنا کام خودلکھتا تھا۔ ایک دن میں اور صائمہ بیٹھے اپنا کام لکھ رہے تھے جب بھی میں صائمہ کود مکھتا تو وہ میرے طرف ہی و کیوزنی ہوتی تھی۔

میں نے یو چھا کیابات ہے کیاد مکھر ہی ہو اس نے کہا۔ چھہیں۔

پھر وہ اپنا ہوم ورک کرنے لگی تب مجھے احساس ہوا کہ رہے مجھ ہے محبت کرتی ہے کیونکہ پہلے میں اس کو دوست سمجھتا تھا پھر میں نے اس کی سب بچین کی باتیں نوٹ کیں ۔وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی سے بتاؤں قارنیں تو میں بھی صائمہ ہے بہت پیار کرتا تھا لیکن ابھی تک ہم میں سے کسی نے بھی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا تو میں نے سوجا کہ کیوں نہ اظہار محبت کر دوں اس لیے میں نے رات کو بہخط لکھا۔

کے بعد عرض کرتا ہوں کہ جان تم خیریت ہے ہوگی۔میری آنکھوں کی شندک،میرےول كاسروراورميرےدلكوبين كرنے والى مجولی مصورت نے میری نیندوں کو کافی دن سے اڑاد ما ہے۔ندون کوچین ندرات کوسکون۔بس تمھاری یا دہی اتنا تڑیائی ہے کہ دل سے مجبور ہو کر ول کی بات کہنے کے لیےدل کا سہارا لےرہا ہوں۔ میچ یو چھوتو جان بہت عرصے ہے مھیں اینے ول میں بسار کھا ہے پر میں نے بھی اظہار

اكتوبر 2015

*جواب عظن -*167

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



کو پھرصائیہ میرے گھر آگئ وہ مجھے دیکھے کرشر مااور مسكرار بي تھي۔وہ بہت پياري لگ ربي تھي پھر ہم دونوں بیٹھ کر پیار محبت کی باتیں کرنے لگے۔ اس طرح دن گزرتے گئے اور ہماری محبت بھی بڑھتی گئی۔اس بات کا پہتہ میرے گھر والوں کو بھی چل گیا کہ میں اور صائمہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہارے سکول کی چھٹیاں ختم ہوکئیں جب ہم سکول گئے تو ثنا مجھ سے ناراض بھی کہتم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے تو میں نے اس سے جھوٹ بول دیا کہ میں پوری چھٹیاں نا نا جان کے کھر گیا ہوا تھا کیونکہ ثنا کو میں دوست مجھتا تھا اور صائمہ میرا پیار میری زندگی میراسب کچھ ھی۔ ثنانے کہا۔

آج شام کوتو میرے گھر آؤگے ناں میں نے کہانہیں مجھے گھر میں بہت کام ہیں تو وه حیب ہوگئی۔ کچھ دن بعد میری اور صائمہ کی محبت کا پینة بور ہے سکول کوچل گیا۔ جب ثنا کواس بات کابات چلاتواس نے میرے ساتھے بات کرنا ہی چھوڑ دی جب میں نے ثنا سے وجہ یو پھی تو اس نے چھر ہیں بتایا۔ مجھے اس وقت احساس ہواجب وہ مجھے دیکھتی اس کی آنکھوں میں آنسوآ جاتے یہ اس كا مطلب بيرتها كه ثنا بهى مجه سے محبت كرتى ہےتو میں نے ثنا کیوسمجھایا اور کہا۔

هم دوست بین اور ساری زندگی دوست بی رہیں گے۔صائمہ مجھ سے بچین سے محبت کرنی ہے اور میں بھی صائمہ کو بہت جا ہتا ہوں اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا تو ثنا میرے گلے ہے لگ کررونے گلی اور کہا۔

میں اب بھی تم کو جا ہتی ہوں ہمیں سکول سے چھٹیاں ہوگئ تھیں لیکن صائمہ سکول جاتی تھی

خواب دیکھے ہوتے ہیں وہ ٹوٹ کر بکھر جاتے میں۔جان میں ہمیشہ تمھارا ساتھ جا ہتا ہوں اور تمعارے بناخودکوا کیلامحسوں کرتا ہوں جان تمھارا حسين چهرا مجھے جاند کی طرح لگتا ہے دل کرتا ہے هروفت د میکه آبی رهول - جب تم مسکراتی هوتو ميرى جان بى نكال دين مورجان مجھے معلوم ہے کہتم بھی مجھے سے بہت محبت کرتی ہو۔ جان جب تم اپنی محبت بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہوتو پیتہیں کیا ہوجا تا ہے۔دل تیزی سے دھر کنا شروع ہوجا تا ہے۔جان تمھاری آنگھوں میں میرے لیے بہت محبت ہے۔ جان تمھاری جنتی بھی تعریف کی جائے بہت کم ہے۔جان اب بجھےا جازت دو۔خط کا جواب ضرور دینا جب میں نے بیخط لکھ کر پڑھا تو میں خود

جران رہ گیا کہ بیخط میں نے لکھا ہے ۔ مبح کو جب صائمہ ہمارے کھر آئی تو میں موقع و کھے کر خط اس کے رجشر میں رکھ کر پاہر چلا گیا۔جب واپس آیا تو صائمہ اینے گھر چکی گئی تھی۔میرے ول میں طرح طرح کے خیال آرہے تھے کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض تو تہیں ہو کی یا وہ اسیخ کھر والوِں کو نہ بتا دے۔شایدوہ مجھے اپنا دوست بھتی ہو۔ لہیں میں نے اس سے محبت کا اظہار کر کے علظی تو جہیں کر دے یا وہ انکار نہ کر دے وغیرہ وغیرہ۔اس وجہ سے میں بہت بے چین تھا۔جب میں نے چھٹیوں کا کام کرنے کے لیے رجٹر کھولا تواس میں ایک پر چی تھی جب میں نے اسے پڑھا

مول کیکن اظہار نہیں کریائی آج تم نے اظہار کر کے میرے دل کا بوجھ بلكا كرديا جان \_ بيريز هكر مين بهت خوش مواشام

اکتوبر2015



کیونکہ وہ تیسری کلاس میں پڑھتی تھی۔ایک دن جب میں ثنائے گھر سے واپس آیا تو میری ای مجھے برا بھلا کہنے گئیں جب میں نے وجہ پوچھی تو میری بہن نے کہا۔

ے ہا۔ صائمہ کی امی آئی تھیں اور اس نے کہا کہ ذیثان نے صائمہ کے بیک میں خط ڈالا ہے اور اس نے مجھےوہ خط دیا جیب میں نے خط دیکھا تو اس میں لکھائی میری نہیں تھی لیکن خط میں میرانام لكهاموا تقارميرے كھر والوں كو پية تھا كەميں اور صائمہ ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کیے میں اس کے بیک میں خطابیں رکھ سکتا تھا میں نے اپنے کھر والوں کو سمجھایا تو وہ حیب ہو گئے د وسرے دن میں سکول گیا تو صائمہ سکول مبیں آئی تھی کچھ دیر بعد صائمّہ اور اس کی امی سکول میں آئیں اور اس کی ای نے میڈم کو بتایا کی ذیشان نے میری بنی کے بیک میں خط ڈالا ہے اگر ذیشا نِ اس سکول میں پڑھے گا تو میں اپنی بنٹی کو اس سکول میں نہیں بھیجوں گی آج اگراس نے صائمہ کو خط لکھا ہے کل کچھاور کرے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آنی نے میڈم کی بھی بہت بے عزنی کی اور میری بھی اور میڈم نے آئی کے سامنے مجھے بہت مارااور سکول ہے بھی نکال دیا مجھے تو سکول سے چھٹیاں تھیں میں تو صرف بیمعلوم کرنے گیا تھا کہ صائمہ کی امی نے جو کچھ کہا تھا وہ سیج تھا کہ جھوٹ اورصائمہ کے بیک میں خطیس نے ڈالاتھا۔ میں محرآ كربهت رويا ميں نے گھروالوں كو بچھنيں بتایا جب میرے بہن بھائی سکول سے واپس آئے

ومیری بہن ہے بہایا۔ تمھارے جانے کے بعد صائمہ کی ای بھی چلی تن تھیں ۔ تو صائمہ نے میڈم سے کہا کہ میں

اور ذیثان ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں اگر ذیثان نے خط دینا ہوتا تو وہ مجھے دیتا میرے بیک میں نہیں ڈالٹا یہ کسی اور کی حرکت ہیں۔ میرا ذیثان ایسانہیں کرسکتا وہ رو کرمیڈم کو سب کے سامنے یہ سب کچھ بتا رہی تھی۔ بھائی میڈم نے آئی کوسکول بلایا ہے اگلے دن میں سکول میڈم نے آئی میں بلایا اور کہا کے صائمہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے تھا رے بہر کو اللہ کے اور کہا کے برحرکت کسی اور کی ہے جس نے برحرکت کسی اور کی ہے جس نے بھی یہ حرکت کسی اور کی ہے جس نے بھی یہ حرکت کسی اور کی ہے جس نے بین ہوجاؤ کے یہ حرکت کسی اور کی ہے جس نے بین اسے نہیں چورون گی اور کی ہے جس نے میں اسے نہیں چورون گی دن سکول سے چھٹیاں تھیں اور تم تواس کے دن سکول بی بین آئے تھے۔

میں نے میڈم ہے گہامیں صائمہ سے بات کرنا جا ہتا ہوں ہو سکے تو میری صائمہ سے بات

میڈم نے صائمہ کو آفس میں بلایا وہ مجھے د کیے کررونے لگی میرے بھی اس کود کیے کرآنسونکل آئے۔ پھرصائمہ نے کہا۔

جان مجھے معاف کردو مجھے پہتہ بھی نہیں ہے کہ میرے بیک میں خط کس نے ڈالا ہے میری وجہ ہے تمھاری اتن بے عزتی ہوئی۔

میں نے صائمہ سے کہا۔ محبت میں الیم باتیں ہوتی رہتی ہیںتم پریشان نہ ہوجان مجھے کچھ مہیں ہوا

میڈم کی آنگھوں میں بھی آنسوآ گئے تھے۔ پھر میں سکول ہے آکر بہت رویا میں نے تمین دن کھانا بھی نہیں کھایا۔میرے بیپر ہوئے میں پانچو س میں اچھے نمبروں ہے پاس ہو گیا پھرمیرے ابو تھی جاب ہے واپس آگئے تو ابونے کہا۔

اكتوبر2015



میں ہفتے کے دن سکول سے برا حکرایے محم چلا جایا کروں گا کیونکہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے تو میرے نا ناجان والے مان گئے۔

ایک دن میں گھر آیا ہوا تھا کہ میں نے ویکھا صائمہ جیت ہے مجھے دیکھ رہی ہے میں بھی اپنی حبجت پر چلا گیا اور میں بھی صائمہ کود کیھنے لگا پھر میں نے صائمہ کواشارہ کیا کہا۔

میں تمھاری حبیت پرآ جاؤں تو اس نے کہا کہ آ جاؤ۔

پر میں این حجت ہے ان کی حجیت پر چلا کیا کیونکہ ہماری حبیت ساتھ ساتھ تھی پھر ہم وونوں باتیں کرنے لگے۔

میں نے صائمہ سے کہا۔۔ آج رات جھت ہے آ جانا میں تم ہے ملنے آؤں گا۔ اس نے کہا تھیک ہے۔

پھر میں وہاں ہے اپنی حبیت پر چلا گیا میں تہیں جا ہتا تھا کہ کوئی آجائے اور جاری بدنا می ہو جائے۔رات کو گیارہ بے میں نے ابی حصت ہے دیکھا تو صائمہ حجمت پڑھی میں ان کی حجمت پر چلا گیا اور ہم ساری رات پیار محبت کی باتیں کرتے رہے پھر جب سیح کی اذان ہوئی تو میں واپس اینے کھر اور وہ نیجے چکی گئی۔

عرجب بھی میں ہفتے کو کھر جاتا تو رات کو ہماری ملاقات ہوتی ایے بی کرتے کراتے گرمیوں کی چھٹیاں ہو *کنٹی* اور میں چھٹیاں گزار نے کھرآ حمیا اب تو ہررات ہماری ملا قات ہوتی تھی چرچھٹیاں حتم ہوئیں تو میں واپس نانا کے محمر چلا گیا میں ہفتے میں دو دن سکول جاتا تھا کیونکہ مى تويس سكول نبيس جاتا تعابلك صائمه كود يمضے چلا باقى دن صائمه كود يمضے بيس اس كے سكول جلاجايا

ہم ذیثان کو کسی اور سکول میں داخل کروا میں محے تو میری ای نے کہا۔

ذبیثان کے ماموں کہدرہے تھے کہذیثان کو ہم پڑھائیں گے اور بیرہارے پاس رہے گا۔ پھر میرے ابوبھی مان گئے کیونکہ خط کا میرے نا نا جان اورمير سے ابو کو بھی پية تھا اور وہ نہيں جا ہتے تھے کہ کوئی اورمسکلہ ہے۔ دوسرے دن میرے نا ناجان والے مجھے لینے آگئے میں اپنے نا نا جان کے کھر تہیں جانا جا ہتا تھا کیونکہ صائمہ کے بنامیں ہیں رہ سکتا تھا لیکن پھر بھی مجھے نانا کے گھر جانا پڑا۔اور وہاںرہ کریز صنے لگا۔

ایک رات مجھے صائمہ کی بہت یاد آئی اور سج میں سکول جار ہاتھا کہ بیتہ بیں مجھے کیا ہوا کہ میں سکول جانے کی بچائے صائمہ کے سکول کی طرف چل پرا کیونکہ وہ ابھی تک اس سکول میں پڑھتی تھی میں اس کے سکول کے باہر جاکر کھڑا ہو گیاجب اس کو چھٹی ہوئی اور اس نے مجھے و یکھیا تو وہ میرے باس آگئ اور رونے کی اور کہنے لگی کہ میرے گھر والوں کی وجہ ہے تم اتنی دور چلے گئے میں تمھارے بغیر ہیں روسلتی پلیزتم واپس آ جاؤ ہے جھی رونا آگیا۔

میں نے صائمہ سے کہا۔ میں روز تمحارے پاس آیا کروں گا پھر میں اینے نانا کے گھر آگیا۔ میرے نا ناجان والوں کو بھی پیتہ تہیں چلا کہ آج میں سکول نہیں گیا تھا۔

یہاں میں آپکو بتاتا چلوں کہ میرے نانا جان گاؤں میں ہی رہتے تھے جو شہرے 12 كلوميشر دور ب\_ جب بحى مجصے صائمه كى يادآتى جاتا تھا۔ایک دن میں نے نانا جان کو کہا۔

*جواب عرض* 170

اكتوبر 2015



میرے پیر ہوئے اور میں 6th کلاس ہے یاب ہوکر 7th کلاس میں ہوگیا پرسکول جانے کی رونین وہی رہی پھر جب 7th کے امتحان ہوئے تو میں قبل ہو گیا 7th بچھے دوبارہ پڑھنا پڑھی پھر مجھی میں سکول سے بھاگ جایا کرتا تھا پھر جب پیپر ہوئے تو میں یاس ہو گیااور آٹھویں کلاس میں ہو گیا اور صائمہ ساتویں کلاس میں شہر میں پڑھنے لكى اب بھى رات كوصائمه سے ملاقات ضرور ہولى می جب میں ساتویں میں تھا تو میرے کھر والوں نے مجھے موبائل لے کردیا تھااور میں نے صائمہ کو بھی موبائل لے دیا اور موبائل پر بھی ہماری بات ہونے لگی اور میں نے اسے سیج کرنا بھی سکھا دیا ایک دن اس کالیج آیا کال کروجب میں نے کال کی تو وہ رونے لگی جب میں نے وجہ پوچھی تو وہ

روتے ہوئے بولی۔ آج ميرے مامول والے آئے تھے ميرا رشتہ مانگنے تو میرے کھر والوں نے کہا کہ سوچ کر بتا میں گے۔

میں نے کہا۔ پھے ہیں ہوتا میں ہوں نال۔ پھرہم پیارمحبت کی با تیں کرنے سکے جب ہفتے کی رات ہماری ملاقات ہوئی تو وہ بہت رور ہی حمی کہ جان میں صرف تم سے شادی کرونگی کسی اور سے مہیں پلیز اینے کھر والوں کو بھیجومیرے کھر دشتے

میں نے کہا۔ میں صبح اسے گھروالوں کوضروز تجيجونكاتووه بهت خوش ہوگئ ۔ دوسرے دن ميں لیے بھیجا تو اٹھوں نے کہا۔

والوں نے بچھے بتایا تو میں پریشان ہو کیا پھر میں نے اس کڑے کا پہتہ کیا تو اس کڑے کا نام زاہد تھاوہ بہت ہی اچھالڑ کا تھا۔اس کے ابو کا جا ئنداور دو بئ میں برنس تھا یعنی وہ بہت امیرلوگ تھے۔میری صائمہ وہاں بہت خوش رہتی اس کیے میں نے صائمہے کہا۔

تم اینے ماموں کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لوتو وہ رونے لگی میں نے اس کو بہت سمجھا یالیکن وہ میری بات مہیں مان رہی تھی تو جب میں نے صائمہ کو اپنی قسم دی تو وہ مان کئی اور میں نے چھر صائمه سے رابطہ بھی حتم کر دیا وہ تمبر بھی بند کر دیا جو صائمہ کے یاس تھا۔

می بتاؤں تو قارئین میں صائمہ سے بہت محبت كرتا تھا ميں جيس جا بتا تھا كەميرى وجه سے صائمہ کارشتہ ٹوٹ جائے اس کیے بچھے بیسب کرنا یرا ۔ میں اس کی یاد میں دن رات تزیتا تھا۔ پھر میرے آتھویں کے پیرہوئے اور میں یاس ہو کیا اور میرے نانا جان نے مجھے اور سکول میں داخل كروا ديا كيونكه جس سكول ميں پڑھ ريا تھاوہ آتھو یں تک ہی تھا وہ سکول میرے نانا کے کھرے دو کلومیٹر دورتھا ور درمیان میں ایک نہر بھی تھی جسے تشتی سے عبور کرنا پڑتا تھا۔ میں نہر یار کر کے سكول جاتا تفايه

اس طرح دو مہینے گزر گئے میں لگا تارسکول جانے لگا۔ایک دن ہفتے کومیں سکول سے بڑھ کر گھر گیا تو میری بہن نے مجھے ایک خط دیا جوصا رویا پھر میں جیست پر چلا گیا تو دیکھا صائمہ حیست ہم نے صائمہ کارشتداس کے ماموں کے کھر پر بیٹھی ہوئی تھی میں اس کی حصت پر چلا گیا مجھے د کھے کروہ میرے گلے لگ کررونے لگی اور شکوے

جواب عرض 171

اكتوير 2015

جس لڑی کے ساتھ میرارشتہ ہوا تھا اس کا مام نصرت پروین تھا۔اوراس لڑی نے بی۔اب کیا ہوا تھا۔ میں نے اس لڑی کونہیں دیکھا تھا ایک دن میں سکول سے گھر جارہا تھا کہ راستے میں نفرت،اس کی بہن ناصرہ، دواور ٹیچرز اور پچھاور نخیج آرے تھے کیونکہ نفرت اوراس کی بہن ٹیچر تھی اوران کوبھی اس ٹائم چھٹی ہوئی تھی راستے میں بچوں نے میراسائٹکل روک لیااور پوچھنے لگے کہم بی دیٹان بچوں نے میراسائٹکل روک لیااور پوچھنے لگے کہم بی دیٹان بی ہماری میں کے نظریں جھکائے گھڑا رہا۔ پھر ان میں سے ایک لڑی بولی چھوڑ دواس کولیکن ہوئی جھوڑ دواس کولیکن ان میں سے ایک لڑی بولی چھوڑ دواس کولیکن ان میں سے ایک لڑی بولی جھوڑ دواس کولیکن ان میں نے بچھوڑ دیااور میں گھر چلا آیا۔ پھر ان بیری نے بچھے چھوڑ دیااور میں گھر چلا آیا۔ پھر ان بیری نے بچھے جھوڑ دیااور میں گھر چلا آیا۔ پھر ان بیری نے بچھے جھوڑ دیااور میں گھر چلا آیا۔ پھر

میں نے9th کے پیردیئے۔ 5 june-2011 5 آج میرے کھروالے بهت خوش تصليكن ميل يجهداداس تفيا كيونكه آج میری منگنی ہونے والی تھی۔میری منگنی پر حار کاریں اور کچھ موٹر سائیکار کئی تھیں۔ہم نے ان کو بھی منگنی پر بلایا تھا جولوگ مجھ سے نفرے کرتے تصوه لوك مير الكاح برآئے تصحب ممارك والوں کے گھر گئے تو میرے نانا جان والے وہاں پہلے سے ہی موجود تھے کیونکہ بیرشتہ میرے نانا جان والوں نے ہی کروایا تھااور وہاں سے میرے نا نا کا گھر ایک کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ پھر پچھود ہر بیٹھنے کے بعدہم جمعہ نماز پڑھنے چلے گئے۔جمعہ یر صنے والوں کے بعد مولوی صاحب نے تکاح یڑھایا پھرمیرے نا نا جان مجھےلڑ کی والوں کے کھر کے گئے اور جا کر مجھے لڑکی کا ساتھ بٹھا دیا پھر سب نے مجھے اور نصرت کومٹھائی کھلائی ۔میرے یاں فلم بنانے والا کیمرہ تھا جو میں نے فلم بنانے

کرنے لگی پھر میں نے اس کو چپ کروایا تو اس نے کہا۔

ہے ہہا۔ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی جو مجھے چھوڑ دیا ۔ مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے اور نمبر بھی بند کر دیا۔ میں نے اس سے کہا۔ جان تمھارارشتہ ایک اچھے گھر میں ہوا ہے اور میں نہیں جا ہتا کہ میری وجہ سے تمھارارشتہ ٹوٹ جائے۔

اس نے کہا ابھی شادی تو نہیں ہوئی نہ ہی نکاح ہوا ہے اس لیے ابھی تو مجھ سے ملا کرواور فون پر بات کرلیا کروتم کومیری تشم ۔

جب اس نے النی قسم دی تو میں مجبور ہو گیا اور ہمارا بھر سے رابطہ چل پڑا پھر سے میں سکول سے بھاگ کراس کے سکول چلاجا تا۔

اس طرح وقت گزرتا رہا ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں اور فون پر بھی رابطہ ہوتا رہا ایک دن جب میں سکول ہے گھر آیا تو میری خالہ نے بتایا کہ ہم تمھارار شتہ کررہے ہیں میں نے کہا کس کے ساتھ تو بولیں کہ ہماری دوست ہے ہمارے ساتھ پر ہمتی رہی اوراب وہ سکول میں نیچر ہے۔

پھر میرا رشتہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ رشتہ ہونے سے پہلے اس کے ابو نے میرے بارے میں کافی بوچھ کچھ کی کہ میں کیسا ہوں کوئی براکام تو ہمیں کرتا۔ میرے سب سکول والوں کوبھی پنتہ چل گیا کہ میرارشتہ ہو گیا ہے۔ میں جس ستی سے گزر کر بڑھنے جاتا تھا وہ لڑکی ای ستی میں رہتی تھی جاتا تھا وہ لڑکی ای ستی میں رہتی تھی جاتا تھا وہ لڑکی ای ستی میں رہتی تھی ساتھ سکول جاتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جس لڑکی کے ساتھ تھا را رشتہ ہوا ہے وہ لڑکی تھک نہیں ہے انہوں نے مجھے اور بھی بہت پچھ کھا لیکن میں نے انہوں نے مجھے اور بھی بہت پچھ کھا لیکن میں نے انہوں نے مجھے اور بھی بہت پچھ کھا لیکن میں نے انہوں نے مجھے اور بھی بہت پچھ کھا لیکن میں نے انہوں نے مجھے اور بھی بہت پچھ کھا لیکن میں ا

اكتوبر2015



ولجياس طرح تمعاري تفتكوكرنا اجمالكتاب تمعارے بنازندگی کا کوئی تصور جیس S مجماس طرح تمعارى تمناكرنا المجعالكاب تم كوچا باتم كوچا يج بين تم كوجاتي ربناا حجما لكتاب میں چھین لول گامسیس دنیا کی رسموں سے كه بحصر مانے سے بغاوت كرنا احجمالكتا ہے مرجها حميا پھول ملنے سے بہلے برباد موادل ملنے سے پہلے عجيب ہے اپن قسمت ذيثان جدائی می ہمن سے ملے دوقدم ساته چل کر چوژ کئی میری جان وعده تفانه فيحثرن كامرنے سے يہلے خودتو جالبى اينے جاہنے والوں ميں اور جھے بے موت مارکی میرے مرنے سے ملے سجى خيالات بدل جاتے ہيں يول محبت مل ون رات بدل جاتے ہيں پیارتوان کوہمی ہے ہم سے مرجانے کیوں ہم کریں بات تو وہ بات بدل جاتے ہیں آرز وتوہے کہ اظہار محبت کردوں لفظ سناتا ہوں تو کھات بدل جاتے ہیں أيك ساوقت كهال ربتائب محبت ميس جان كردش وفاسے حالات بدل جاتے ہیں اس کیے تھارے کیے سانس لينے ہے جمی تيري ياداتي ہے ہرسانس میں تیری خوشبوبس جاتی ہے

کے لیے کزن کو دیا ہوا تھا وہ فلم بنا رہا تھا۔رسمیں مكمل ہونے كے بعد ہم واپس أتا كئے \_اس شام صائمہ کے بھائی کی بھی متلنی تھی جب میں ان کی بارات ویکھنے باہر گیا جب میں نے صائمہ کو دیکھا تو اس نے منہ دوسری طرف کرلیا کیونکہ جس دن سے میرا رشتہ نفیرت کے ساتھ ہوا تھا میں نے صائمہ سے رابطہ حتم کردیا تھا۔ کیونکہ اب میں کسی اور کا ہونے والا تھا۔اس کے بعد کیا ہوا پیرسب جاننے کے لیے جواب عرض کے شارے میں اس کہانی کا دوسرااورآ خری حصہ ضرور پڑھنا۔

غزلs کے تام كيي كهول كدا بنا بنالو مجھ باہوں میں بی سالو مجھے بن محمارے ایک بل بھی کشامبیں تم آ کر جھے ہے چرالو بھے میری سب سے کہری خواہش ہو ہوری تم اكرياس اين بلالوجح بیکیمانشہ جو بچھے بہکارہاہے محمها راهول تو پھرسنجالومجھے نه جانے پھر کیسے گزرے کی بیزند کی أكربهمي اييزول سي تكالوجح

بجرى محفل مين تنهار بهناا حيما لكتايب تيري بارے ميں سوچے رہنا اچھا لکتا ہے بمى محولول من بعى خيالول مي تخبرك وعونثرتے رہناا حمالکتاہے میری زندگی کی خوشیاں ہیں تم سے وابستہ رب سے مرف تم کوئی ما تکتے رہنا اچھالکتا ہے مار بساته چل رای بن سالون کی خاموشیان

اكتوبر 2015

جواب عرض 173

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



### ياوس مقدرميرا \_ تحرير \_سيد بمرازمرز \_نصيرا آباد\_\_

منرادہ بھائی۔السلام علیم۔امیدہے کہآپ خیریت سے ہول گے۔ میں ایک کہانی یادیں مقدر میرا کے ساتھ حاضر ہور ہا،وں امید ہے کہ آپ میری اِس کہانی کو کسی قریبی اشاعت میں شامل کر کے شکر میکاموقع دیں مے میں نے بیکہانی بہت ہی محنت سے کھی ہے اور قار نین کو ضروريكهانى پندآئے كى منام قارئين كى رائے كاميں شدت سے انظار كروں گا۔ اگر ميرى حوصلدافزائى ہوئی تو میں مزید کچھ لکھنے کی کوشش کروں گا اورانشاءاللہ اس سے بھی بہتر لکھ کر بھیجوں گا ایک بار پھر آپ ے کزارش ہے کہ اس کوجلد کسی شارے میں شامل کرنا

ادارہ جواب عرض کی پالیمی کوید نظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديئ بين تأكدتني كي ول فتني نه مواور مطابقت محض انفاقيه موكى جس كااداره يارائثر ذمه دارمبين موگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی بات چلے گا۔

آنسوؤں سے مجھونہ ہی اینے من مرضی پر روجہ دیتے ہیں سوچ نہیں رکھتے تنہائی ہے جیون کی جد تک بیار ہے بہی تو ہے جومیراایک بہترین ساتھی ہے جو کہ ہریل ہر لحد میرے ساتھ رہتی ہے جو بچھ سلیں سمجھ جا میں مگر ہرکوئی نہ سمجھ سکے گا نہ جان سکے گا كەدل كادردكتنا جان ليوا ہوتا ہے۔

مجھے یاد ہے وہ زمانہ وہ لمحد ہاں مجھے یاد ہے ہمراز کو یاد ہے کہ پہلی بار کوئی مجھے ملا کہ یعنی کہ ملی یاد ہے جھے انچھی طرح نہ بھول یا وُں گانہ یا ٹیگا ایسا مجھ سے کہ ہرروز ہر لمحد ایک چیرہ اساب یہ میرا منتظر ہوتا جار ہاتھا عجیب ی آنکھوں سے مغصومیت كالميكنا مجه سے روز دريكھا جار ہاتھا سوچ بھی نہيں ے جرص ولا کی ہرانسان کی عادت بن کے رہ گئ سکتا تھا کہ وہ معصوم آنکھیں اتنی ظالم ہوسکتی ہیں گر ہے مطلب پرسی عام ہوتی جارہی ہے زمانہ بدل نہ جھ تھا نہ دان تھا ان ظالم آنکھوں کے پیچھے مجھی کے رہ گیا ہے جمارے جھے میں تم کی بوجھاڑوں حرص لائے کو پر کھ نہ سکاروز اس آنا میرا آنا نظروں

رونا مقدر جارا یادین نصیب هارا خوش تهین ہے ول مرزندہ ہیں سوچ رہا ہوں کہ آخر میرے حصے میں عم ہی کی راتیں آئیں میرے ہی رائے میں کانے آئے ہیں جن پر چلنا میری مجبوری بنتی جا رہی ہے سوچنا بھی بے کار ہوتا جا ر ہاہے کیونکہ جمارے شہر میں ظلموں کا رواج ہے عام ہے رسم ورواج بدل کے رہ گئے ہیں ماری نس س میں درد ہے چین ی تھی ہے ڈر لگتا ہے کہ نے موسموں سے اپنے شہر سے اپنے لوگوں سے مجھے ڈرلگتا ہے اپنے سے ڈرلگتا ہے نظر کا تقاضا ہوتا جار ہاہے جگر کو سرعام فروخت کیا جار ہاہے سر عام قیت لگائی جائی ہے انصاف حتم ہوتا جارہا نے ڈرے جمالیے ہیں مجھے رونا اچھالگتا ہے کے اور میرامعمول بن کیا تھا۔

201525



میری قسمت ہے جھکن سے چور ہوکر دل ہے مجبور ہوکر سوچا کہ اپنے حالات سے آگاہ کروں تھکش میں ہے دل بے تاب ہے شایر تہہیں چا ہے میں میں روز بروز اونچائی کی منزلیں طے کرتا جا رہا ہوں جو کہنا تھا سو زبان سے نکال دیا ایک امید کے ساتھ کے شاید میری پزیرائی ہو سکے ورنہ شک نہیں کہ بربادی میرا مقدر بن عتی ہے اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصرر ہے صرف آپ کے نام کے ساتھ نام میرا۔خدا حافظ۔

ہاں یاد ہے جھے جسے پاگل ہوتے ہوتے رہ گیا سمجھ گیا سب ان آنکھوں کی مرضی ہے جو ہر روز ہی میر سے ساتھ نا بھی کی منزلین طے کرتی ہوں کا مسلم تھوڑا تم بھی صرف ہے تھان کی بھی ہوئے گئی کہ ہوگئی میر سے دل میں ایک چھن کی ہوئے گئی کہ آخر ہوسکتا ہے وہ میرا ہے وہ میرا ہی ہوسکتا ہے دوہ میرا ہی ہوسکتا ہے وہ میرا ہی ہوسکتا ہے وہ میرا ہی ہوسکتا ہے قبل کے بدلے آل عام ہے سومیں نے ایسا ہی کیا انہا ہی کیا ہوسکتا ہے کہ میں نے جولکھا اس کی تحریر انہا ہی کیا ہوں تھی گئی گئی ہے۔

کیسی ہیں آپ سوچ سمجھ کر جو فیصلہ کیا جاتا ہے۔ وہی فاکدہ مند ہوتا ہے سوچ لوٹم کہ بیدہ ہستی ہے جو چانا ہی رہتا ہے منزل کا ملنا نامکن ہے بیچ ہے کہ میرادل آخر کسی کا تو ہوگا ہی جومیر ہے بس میں ہی نہیں میر ہے کچھ خواب تھے جو کہ صرف تجھ میں ہیلے ہی سوچ لوٹم میں پہلے ہی ویران راستوں کا مسافر ہوں بھٹک رہا ہوں میر ہے ساتھ چلنا جچوڑ دینا تم میر ہے ہودو ہے میرا بیتیری آٹھوں کا سودا اگر ہوں لگتا ہے میرا بیتیری آٹھوں کا سودا اگر ہوں لگتا ہے جمیرات کے کسی پہر میں میراا تظار ہوسکتا ہے کہ جومیرااپنا ہے دعویٰ کے ساتھ وہ مجھے کال کرے گا

جوکہ میرے وہم وگان بھی نہیں تھا کہ نتجہ کیا
ہوگاروز کی طرح ہاں یاد ہے جھے یاد ہے روز کی
طرح آج بھی میں شاپ پرآیا آج تو قیامت ہر پا
کررہی تھی حسن ہی حسن جو کہ میرے اندربال چل
مچار ہا تھا دھیرے دھیرے سے ایک بچہ میرے
باس آیا جس کی عمر میرے خیال سے بارہ برس ہو
گی یا ہوسکتی ہے یاد ہے جھے کہ جب نچے نے
ایک اخبار کا فکوا میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا
گرانگل بیآ پ کے لیے۔

یاد ہے جمجھے کہ ہمراز نے بغیر توجہ دیئے وہ
اخبار تھام لیا جو کہ دو ورق پہشمل تھا تو آن پہنچا
میری بربادی کا فرسٹ دن تھا سوچ بھی نہ تھی کہ
میر ہے ساتھ کیا ہونے کا طریقہ بھی مجیب ساتھا
اسنے میں کمپنی کی بس آگئ اور روز کی طرح آج
میری سوچ میں نہ تھا میر ہے گمان میں نہ تھا
میری سوچ میں نہ تھا میر ہے گمان میں نہ تھا
دل میں بس سچائی میرا گھر ویران کرگئ
دل میں بس سچائی میرا گھر ویران کرگئ
مکن بھی نامکن بن جائے میر ہے استحان میں نہ تھا
دعو ہے ہے میرا کہ آخر وہ میرائی تو ہے ہمراز

وہ چرہ جو کہ کی زبان میں نہ تھا
ہوش حواس کچھانے کے بعد سوچا آخرا خبار
کوایک نظر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے گئے بیار
سے کی اجبنی بجے نے تھم کی تغییر کو کہا کہ سوا خبار
کھولا مگر کیا کھولا کہ میرے ہاتھ کا شخ کے اس
کے اندرایک کاغذ کا ٹلڑا تھا جو کہ کسی لڑکی کا لیٹر ہو
سکتا تھا میں تو جیسے پاگل ہی ہوا جاریا تھا سوشرط
پوری کی پڑھے یہ توجہ دی تحریر کچھ یوں تھی۔
اسلام علیم کیسے ہیں آپ کوتو روز دیکھنا میری
عادت بن کئی ہے سوجا سمجھا جانا مگر انجان رہ جانا

اكتوبر2015



اب تو روز کا ملنا ہمارے کیے آسان ہی بن كيابس كهال كياكه بنآى چلاكيا آئے دن بنے احساسات نی قسمیں نئے وعدے میری زندگانی میں آتے رہے کھ آج ہوتا ہے اس دن میری آ تکھیں بند تھیں۔ مجھ سے نہ یو چھ میری داستال مرنے والے سے مرنے کی وجہ پوچھی ہیں جاتی اثر النمي كوہوتا ہے جس نے بھی محبت كى ہو در دعشق چکھا ہوشاید وہی جاتے ہیں کہ عشق نام کیا ہے کس کو بیکہا جاتا ہے اکثر سوچنا میرامعمول بن میا کہ فرق پڑتا ہے کہ کوئی کسی کا دل رکھنے کے لیے ہی ساتھ دے دے مرتسی کے دل کوسر عام بدنام ندرے بیہ مارے قانون میں ہے ہمارے شہرمیں ہے ہمارے رسم ورواج میں ہے بیہی چھ میرے ساتھ ہوا سوچھوڑ و جانے دو۔

ہوا ہوں کہ ایک بات کہ یاد ہے مجھے سب کچھ یاد ہے بھول کیے سکتا ہوں وہ کمنے جو میری زند کی میں خوشی بن کر آئے اور زخم کی بوجھاڑیں جھوڑ کرآ نکھوں سے بوجھل ہو کرمیر ہے جیون میں ار مان چھوڑ کرمیرے خواب ریزہ ریزہ کر کے نہ جانے ہمیشہ کے لیے آخر جانا تھا سو چلے گئے۔

مارے دن کزررہے تھے روز پوری بوری رات جاری با تیں کمبی ہوئی جار ہی تھیں وہ دُوشیزہ ملتان شہر میں رہنے والی تھی کراچی شہر ملیر میں ر ہائش پزیر تھی ہماری میں اسٹاپ ایک ہی تھا وہ لانڈی روز ایک ملز کارمنٹس سیون سٹار میں ڈیبارٹ میں سپروائز رکھی کہ ماہانہ اسی ہزار کماتی تقی مگر ایک عام سامشن اپریٹر جو که گارمنٹس میں کام کرتا تھانہ جانے ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا کہ لٹا بھی تو خوشی خوشی ممکن ہو کہ نہ ممکن بن جاناسوچ سے زیادہ اذیت ز دہ ہوتا ہے میں جوشہ

مجھے ہات کرے میرے دل کی بے چینی کم ہو ستق ہےجیون کی حد تک جا ہنامیری مجبوری بن کئی ہے جو کہ ناممکن ہے کہ بن کسی کے بیدول رہ سکے الثدتعالي آب كاحامي وناصر موآمين صرف نسلک بچھے ہمراز مرز۔

یاد ہے مجھے کہ جمارا رابطہ چل بسا دو دل اونے لگے اور خود یہ وفاؤں کے دعوے کرنے لگے وعدے قسمیں بیاتو رواج ہی عام ہے جو کہ میرے ساتھ ہوا دن کزرنا آج کے دور میں کافی آسان ہے تو میرے ساتھ ہی رسم ورواج جلنے لكے ہمارامشن مضبوط سےمضبوط تر ہوتا جار ہاتھا كەروزنظرول كالمكراؤروزآ تكھوں میں ہزار باتیں جو کہ عاشق کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہے روز ہر رات مسلسل مبخت موبائل کی بیٹری لو کرنا ہارا معمول بنتأجار بانقياب

یاد ہے مجھ کہ جب پہلی بار ہمراز نے کسی کو ملا قایت کی آ فر کی جو کہ مستر دہونے کے بجائے رو نہ کی گئی وہ دن یاد ہے کہ میں یاد ہے جھے کہ ميرے ہاتھ ميں ہاتھ اس كا سوچ رہاتھا كەقسىت میرے ساتھ ہے مجھ پر مہربان وہ میری زندگی کا بهترين دن تھا جو كەمرِ كربھى تہيں بھولِ سكتاكسى کے کیے لئنی جا ہت ہوسکتی ہے وہ ظالم آنگھیں جو كەمىرىپ سانتھ دھوكە كرگئىمكن كوناممكن كرگئی د كھ ہے مجھے کہ احساس نہ ہوا کہ دل میں اخر لتنی سچائی ہےنام بیاراہ جوشد کافی بہترین نام ہے ،وشد جو بھی ہے مرمیرے کیے میری سوچ سے بھی بڑھ رمیری زندگی کا مقصد تھا مگر آج بیال ہے کہ ممکن نیمکن بن گیامث گیاسب میری سوچ میں سرف یادیں رہ کتنیں جو کہ وابستہ اس سے ہیں۔

اكتوير 2015



جوكه ميرى جان سے برچ كرتھى جوشہ كے جار بھائى تنے وہ سب سے چھوٹی تھی مگر میری قسمت میں نہ تفاسوساتھ نەملا\_

مجصے یاد ہے ہاں ہمراز کو یاد ہے کہ جب جوشہ نے میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کرایک دن مسم کھائی تھی کہ ہمراز جوشہ تیری ہے آج ہے اور مرتے دم تک تیری ہی رہے کی چھوڑ گئی نہ جوشہ مجھے بیزنہ سوچا کہ ہمراز نہ جی سکے گانہ کہ رہ سکے گا بے وفا ہے نہ وہ دھوکہ باز ہے نہ میرے ساتھ لیٹ لی ندمیری دنیا جڑ گئے ندآ شیانے بک گئے ندگھر زراجھی نہ سوچا کہ کسی کے دل میں کتنی جا ہت ہے س کا نام کیکر بھی جینا میری دیوانگی ہے وہ سوج تہیں رھتی تھی نادان ہے ناسمجھ ہے یاد ہے مجھے جب میری جان جوشہ ہاتھ پکڑ کے ایک مرتبہ میرے گلے لگ کے رویزی ساتھ کہنے لگی۔

ہمرازمیری جان جوشہ تیری ہے صرف تیری لتنی بارآ یا ہوا کہ اس نے دعویٰ کیا کہ جوشہ تیری ہے مگر ہمراز نا دان تھانہ مجھ تھاا یک بار بھی نہ ہو جھا کہ جوشہ کیا ہمراز بھی جوشہ تیرا ہے اس نے کہا کہ تم بھی میرے ہو کاش کہ ایک ہی آگ میں جلنا میرا مقدر بن گیا وہ نہ مجھ سکا ہم روز ہر نئے دن اییے پیار میں مضبوطی کے باعث بنتے روز بروز ماراملناياتيس كرنابر هتاجار باتفا

توجدے كرموج كے بجھ كے كر سمندر ہی سمندر ہے کنارہ ہیں ہے۔ مجھے علم ندتھا کہ خوشی کے ساتھ عم کی لہریں حصه ڈالتی ہیں سوانجان نہ سمجھا بنی مستی میں دھن

زندگی میں ایک طوفان آیا کہ اپنے گاؤں میں ایک رشته دارگی فو تکی ہوئی جو کہ مجھے ہر حال میں جانا تقاسومين جوشه سے رابطه كيا كہا-

مجھے تشمیر کسی کام ہے جانا ہے جلدی واپس آ جاؤں گا۔ پہلے کتر انے لگی ناراض ہونے لگی کہ ایبانه کرو مجھے جھوڑ کرنہ جانا مگر میری مجوری کے ساتھ تعاون کر کے آخر کار مان کئی کہ شرط ہیہ ہے كه ميرا خيال ركهنا بحول نه جانا جو شه كافي حد تك دور جا چکی ھی جہاں سے والیسی نمکن ہے میرے یا دولانے پر کہ بہت جلدی واپس آؤں گا آخر مان کئی یاد ہے مجھے یار ہے وہ آخری ملاقات جو جاري موني هي سيون سار برعارضي ي هي مختصري تھی مرکافی باتیں ہوئی وعدے ہوئے قسمیں کھا ئیں گئے تھیں ہم دونوں نے کافی بی محروہ کاری آخری ثابت ہوئی۔

مجھے یاد ہے کہ اس ملاقات میں جوشہ نے میرا ہاتھ بکڑ کے ایک وعدہ کیا تھا کہ ہمراز جوشہ صرف تیری ہے صرف تیری سوچ کو ہمراز مجھے بھول نہ جانا مرجاؤں کی جھر جاؤں کی سوج لوتم ہمراز میرے گلے لگ کرجی بھر کے روئی پیالکھتے ہوئے میری جوحالت ہے شاید قارئین اندازہ نہ کر سلیں مگر جن نے بیز ہر پیار ہووہ جان جا میں کے بیہ درد کتنا جان لیوا ہوتا ہے میں بیہ عارضی مِلا قات عارضي وآخري ثابت ہوئي اور مجھے آزاد تشمير جاناتها سوآخري بارايك دم دوسرے كو دوبارہ ملنے کی تمنیا لیے ہوئے ہم الگ ہوئے سو میں آزاد کشمیر چلا گیا رائے میں بھی میرا رابطر رہا میں اٹھتے بیٹھتے صرف جوشہ ہی عمینے لگا یہاں تک کھر جا کربھی میری باتیں ہوئی مجھے گاؤن جا کر کہ کافی دور چلا گیا جہاں ہے آنا ناممکن تو ہے گر اچھانہ لگا کیونکہ دہاں میرا کچھ نہ تھاسب کچھ جوشہ مشکل بھی ہے برجتے ہوئے کموں کے ساتھ میری سمتھی جو کہ کراچی میں ہی میراانظار کررہی تھی میں

اكتوير 2015

جوائ*ے وض* 177



ہرطرف لوگ محرعا کم تنہائی ہے ميں ہروفت اس كا انتظار كربتا تھا سو بروهتا جا ر ہاتھا نہ سونے کا ڈرنہ کھانے کاعم میرے خیال میں مجھے یاد ہے ہیں دن ہو گئے ایک رات میں بستر پر لیٹا ہوا تھا تقریبارات کے دونے کر پیاس منٹ ہوں گے کہ میرے موبائل کی سکرین پرمیر ی جان کا نمبر جگرگایا میری آنگھوں سے آنسوؤں کی بارش ہونے لگی جلدی جلدی او کے کیا اپنی جان کی آواز سی۔

کیے ہیں آپ۔ جواب دینے کِی کوشش کی مگر ندمکن مجھے ہے ر ہانہ گیا حدیں ٹوٹ کئیں دھڑ کئیں جیسے رک بی گئی کافی در جب میں نے روکر اپنا ورو کم کیا ایک بات میرے منہ سے تعل ۔

التنے ون میری یا دہیں آئی۔ کہنے لگی ہمراز مجھوا ورسنو مجھے کچھ کہنا ہے میں نے کہاں ہاں بولوجلدی بولو۔

کہنے لگی ہمراز مجھے معاف کر دینا اس کے بعدِ شاید مجھ سے بھی بھی بات نہ ہو سکے میری مثلنی ہوچکی ہے بہت جلدی شادی ہونے والی ہے میں مجبور ہوں اپنا خیال رکھنا او کے اللہ جا فظ ہ

وس منت ہو گئے کال کٹ منی مگر میرے كانول ميں يمي الفاظ كونج رہے تھے ہوش تب آیاجب موبائل بجنے لگا شاید کسی دوست کی کال تھی میں نے موبائل اٹھا کردیوار کے ساتھ ماراجو كەنوت كررىزەرىزە موگيامىرى حسرتىس مەيكى خواب ریزه ریزه هو گئے میری دنیا ویران ہوگئی مکر كيا جمراز جي كركيا كرے يد ميري بربادي كے آخرى دن تقے جوكہ مجھ يدآن بڑے۔ واغ ول کے دکھاؤں تو کیے

نے اپنے کھروالوں کوائی زندگی جوشہ کے بارے میں سب کھے بتا دیا ای جی سے بات کروائی مجھے گاؤں میں ساتو وہ دن تھا کہ حسب معمول مبح اٹھا اور منه ہاتھ دھو کر نماز پڑھی اور روز کی طرح موبائل سے بینے سے اپنی جان کو گڈمور ننگ کہا پہلی بارر يلائ بنبس آيا تفا كيونكه جي ينج كرتا تفا تو ایک سینڈ میں ریلائے مل جاتا مرآج پندرہ منك مو محت تحصِ مرجان كالليج نه آيا سوجا كه آخر وجد كيا باياتو بھي جي مواسوميں نے اپني جان جوشہ کو کال کی مکر زندگی میں پہلی بار جھٹکا سالگا کہ وه جان جوشه کائمبر بند جار ہاتھا۔

اف مير سالله بيسب كيا ب مير ب ول میں ہزاروں سوال آرہے تھے کہ کہیں ایبا تو نہیں که وه تھیک نه ہو پیجی تہیں ہوسکا که وہ بھول جائے یہ بھی تہیں کہ گھر والوںنے موبائل پر یا بندی نگا دی موطرح طرح کے سوال مجھے یا گل

نگاہویں کے تصادم ہے بیکیساانقلاب آیا ادهرآ تكهول يبجرات آنى ادهررخ يدنقاب آيا مجھے یاد ہے اس دن میری جو حالت بھی خدا جانتا ہے سوچ رہا تھا کہ آگر وہ مجھے بھول کئی تو بیہ خبوب ہے وہ ایا سوچ کر بھی نہیں کر علی وہ صرف میری ہے اور میری ہے ایک دن دو دن لكا تاردس دن مو كئة ممرنمبرمسلنل بندجار بانفاجو كدمير ب ليے مرنے كاسامان مہيا كرر ہاتھا۔نہ نیندا تی ندرونی کھانے کودل کرتا ہوتی بس موبائل ہاتھ میں لیے ہوئے تمبر آن کا انتظار جدائی کی منزلیں طے کررہا تھا آہ ایک دل کہتا کہ جان تم میری ہوسوج لونہ بچھلونہ۔ دل بھی آباد ہے ایک شہرخاموشاں کی طرح

اكتوير 2015

جواب عرص 178



اور مجھے زیادہ ہے زیادہ تر تکلیف ہور ہی تھی جب میرے اندر کافی زیادہ درد ہوا تو سب گھروا کے پریشان ہو گئے اکھٹے ہو گئے سوچنے لگے کہاہے انجانے میں کیا ہوا ہے پورے کمرے میں جیے مگر مجھ كى طرح ناچنے لگا آخر كار ميرے ہاتھ ياؤں سند برئے لگے اور مجھے اللیاں شروع ہولئیں آخرکار مال میرے یاس آکر یو چھے گی۔ مراز کیا ہوا ہے تھے بول دے کیا ہوا ہے

محصے رہائیں جارہا۔ ماں پریشان مت ہومیں نے زہر کھالیا ہے جو کہ میرا بچنا ناممکن ہے بیسننا تھا کہ میری مان رونے لکی آ وازیں سن کر پورامحکہ جمع ہو گیا قیامت بریا ہوگئی میرے ارد کرد ہرکوئی تھا مگرمیری جان جوشه كوخرنه في يدآخر مجھ يه كيابيت راي ہے ميري ماں بین کرنے لگی نام لے کر جوشہ کو برا بھلا کہنے لکی مگر اچھی طرح یاد ہے مجھے ہاں یاد ہے میں نے ماں کوروکا کہ مت کرانیا جوشہ میری جان ہے مرتے وفت تومیری تکلیف میں اضافہ نہ کرویہ اس کے بعد میری آئکھیں بند ہونے لگیں مجھے ہوش ندر ہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے ہوش تبآیا که جب میں اپنے شہر کے سپتال میں ی ایم ایج کے اندر بید پریم دراز تھا میری مال میری جنت میراسب کھ میرے سر ہانے بیکھی آنسوؤں سے ڈولی ہوئی مجھے تک رہی تھی مجھے ، ہوش میں و مکھ کر جیسے مال کی جان میں جان آ مگی

ماں کے ملے لگ کررونے لگا۔ ماں مجھےموت بھی نصیب نہ ہوئی پرقسمت مواميل بال ممراز بدقسمت ميه جوكهموت بهي بهي راضی نہ کرسکاماں نے میرے گال پرایک زوردار تھیٹر مارااور پھررونے لگی کہنے لگی۔

تخصيحال دل سناؤں تو کيسے رنگ ججروزیست کا ہے یارو حمس مس كود كھاؤں تو تكہيے پھول چمن ہے آخر خفا ہوہی گئے اب الہیں میں مناؤں تو کیسے رسم ورواح بدل كرده مح لوگوں کواب سمجھاؤں تو کیسے عم کی راہ پہ چلنا مقدر ہے میرا كروسفر موجاؤل كاكي السى البيخ كامت بوچھو يارو

وہ بے وفا ہے زبان سے کہوں بھی تو کیے رونا میرامقدر بن گیا ہریل ہر لمحہ ایک احسا س بی میرے دل پیاوی ہوگیا وہ بیر کہ آخر ہیں ج ہے کہ میراہے بھلا وہ ملانہ بیہے میری قسمت عم بیہ مبیں کہوہ بھول گئے م بیہے کہ دکھ بیہے کہ احسا س نه ہوا میرا ہر وقت یبی سوچ کہ جوشہ میری زندگی میں نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے نہ مجھے جائے ايك مبح تعي ايك دن تفاسوج تنجه كه تمام اميري تو و کر آخرخود کو ہمیشہ کے لیے تتم کرنے کی سوچی سواہے ہی گاؤں کے ایک سٹور سے زہر کی جو کہ ایک چیک میں تھی زہرتی گھرآ گیا گھرآ کے یاد ہے مجھے سب یاد ہے مجھے گھرآ کے عشل کیتے اورا سے تیار ہوا کہ جینے میری شادی ہور ہی ہو پر فیوم انک لگائی اور اینے کمرے میں جاکریانی کے ساتھ زہر کھائی اور جاریائی پرلیٹ کرموت کے فرضتے کا انظار کرنے لگا تکرنہ فرشتے کا آنا ہوانہ کمنے میں آئی کی ایک نقاب کے عام كمبخت موت آئى سوجا كربيز برتعلى ب جوكيموام

اور مجه جيسے عاشق كوسر عام مراه كيا جار ہا ہے مكريد

سوچ غلط ثابت ہوئی میرے پیٹ کے اندر درد

شروع موكيا جوكه آسته آسته شديد موتا جار باتفا

اكتوبر2015

انجان بی رہاور زندگی مٹ چکی
دن گزرتے رہے ہردن ہر لی جوشہ کو یاد کر
کے رونا میرامقدر بن گیا آج دوسال ہو گئے ہیں
وہ آخری ملاقات وہ رات کے ڈھائی ہے جھے ہے
بات آج تک نمبر آن نہیں ہوا کوئی دن ایبانہیں
کہ جس دن جان جوشہ کا نمبر ٹرائی نہ کیا ہو گر
مسلسل بند ہے وہ کس حال میں ہے نہیں جانتا کہ
کیسی ہے نہیں جانتا ہوں تو صرف اتنا کہ
جوشہ میری ہے میرا بیار ہے میرا سب پچھ ہے
میری دنیا ہے وہ بی رہے ہیں جی لیں گے میری
دعا ہے جوشہ جہاں بھی رہے ہیں جی لیں گے میری
دعا ہے جوشہ جہاں بھی رہے ہیں جی لیں گے میری
دعا ہے جوشہ جہاں بھی رہے ہیں جی لیں گے میری
دعا ہے جوشہ جہاں بھی رہے ہیں جی لیں گے میری

مجه كونه معلوم هى بيرتم ورواج سواجر محيح م تہیں ہے اس وقت کراچی شہر میں ہفتے میں ایک باریادی تازه کرنے ای راستوں سے کزرتا ہوں جن ہے ہاری رونق تھی صرف یادیں تھیں مٹ جائے اسب کچھ بدل جائے گاسب کچھ مرمیرے ول سے پیار کم نہ ہوگا ذرا سوچو کیہ جس کیفے میں میں ہماری اکثر ملاقات ہوا کرتی تھی آج اس جگہ پرایک برداسنیما ہے بدل گیا نہ جس جگہ پر میری جان كا كمر مواكرتا تفاو ہاں پرآج ايك پرانا كھنڈر ہے بدل گیا ناں مر میںنہ بدل سکا آج ہی میرے دل میں اس کے لیے وہی قدرو قیت ہے جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی ہرکوئی نظرا تا ہے وبى جلهيس بيسب كه يحمد يكرميرى جان جوشهركا نام ونشان نہیں ہے وہ بھول کئی ہے مگر کیسے بھول جوشہ تجھے بھول جائے وہ تجھے تہیں بھول عتی بیٹا کیوں کیا ایسا آخر کیوں کیا آج چوہتے دن ہوش آیا ہے بیٹا تھے خون کی الٹی ہوئی ہیں جوکہ نے ممکن تفامکراللہ تعالیٰ نے تھے زندگی دی ہے میرا بیٹالوٹا دیا۔

میرابیٹالوٹادیا۔ میری مال مسلسل روئے جارہی تھیں گرمیں ای کے چبرے کو تک رہا تھا کہنے لگی بیٹا میرے بارے میں نہیں سوجا کہ گئی تکلیف ہوئی ہے یا ہوتی ہے ایک لڑکی کے پیچھے تو نے جان دے دی میرے بارے میں اپنی مال کے بارے میں اپنے مہراز بول دے نہ کیوں کیا ایسا۔ نہ ہمراز بول دے نہ کیوں کیا ایسا۔

ایک بار پھر مجھ سے رہانہ کیا میں و بوانوں کی طرح رونے لگااتے میں میرا بھائی آگیااورایک دوست جو که جگری پار بھی تھا جاویدیپه دونوں اندر آئے جو مجھے ہوش میں دیکھ کرخوش ہو گئے اور ميرے محلے لگ كررونے كے ميں نے كہايار جاویدآخرتو کیوں روتا ہے ابھی ہمراز زندہ ہے مرا تہیں بیسوچ کررور ہاہے کہ ہمراز مرا کیوں تہیں في حمياتو يك دم چپ موكيا مجھے ڈسچارج كيا گيا کھرآ حمیا ہرکوئی میرے یاس آیا یہی الفاظ سننے کے ملے کہ ہمراز غلط کی تو نے ایک عورت کے کیے جان دے دی ہر کوئی یمی کہتا ہے۔ دے دی جان ایک اجبی کے کیے تونے سوجا رہمی جبیب کہ طلبگاراس کے اور بھی ہیں محر مکے کیا علم کے جوشہ میری جان نہیں ہوہ تو ہے اجبنی ہیں میری روح ہے میری زندگی

اکتوبر 2015

بواب *بخش* 180



ایک غزل می جوشہ جان کے نام
کیے بناؤں کہ میرے لیے کیا میری جان ہوتم
جومرتے دم تک نہ پورا ہووہ ار مان ہوتم
تم ہے ہی دابست رہی ہے اب تک دنیا میری
تم شاخت ہومیری پہنچان ہوتم
سمجھ تک نہ جان سکے بدر دیورم
نہ بحھ ہوانجان ہوکہ نا دان ہوتم
خوشیاں میری تجھ ہے ہیں یہا لگ بات ہے
قدم قدم پرجو پا پاوہ نقصان ہوتم
رگ رگ پرچڑی ہے جانی جان او ہمراز
میری زندگی میں آنے والے پہلے انسان ہوتم
میری زندگی میں آنے والے پہلے انسان ہوتم

ذات بکر میری ذات بین آرا کرو اگر فضل ہے جو مجھ میں با کرتا تھا میرے چہرے میں با کرتا تھا میرے چہرہ اس کا میرے چہرہ اس کا تیم میرے ہونؤں میں کھلا کرتا تھا میرے لفظوں سے ادا ہوتی ہیں باتیں اس کی میرے لیج سے غرور اس کا چھلکا کرتا تھا میری نیندوں پر ہے برسوں سے حکومت اس کی خواب بن کر میری پیکوں پر سجا کرتا تھا اس مد تک میری ہتی میں موجود ہے وہ محفن اس کا ملا کرتا تھا میرے ہر نقش میں عکس اس کا ملا کرتا تھا میرے ہر نقش میں عکس اس کا ملا کرتا تھا میرے ہر نقش میں عکس اس کا ملا کرتا تھا

ا۔ محت کی آزامائش محبت کی توہین ہے اللہ محبت کی توہین ہے ارامائش محبت کی توہین ہے جاؤ کہ لوگ آپ کو پانے کی تمناکریں جاؤ کہ لوگ آپ کو پانے کی تمناکریں سے دو تھے والے کو اتنا بھی تہیں روضا چاہیے کہ منانے والاخود ہی روشے جائے ہیں جن میں خوشبوہ و سے کہ کھول اچھے لگتے ہیں جن میں خوشبوہ و اظہر سیف دھی ، تعمیکی منڈی اظہر سیف دھی ، تعمیکی منڈی

اكتوبر2015

جواب عرض 181

میری ہے نہ صرف میری آج بھی ایک انظار ہے جو کہ مجھے ہے کہ جو شہری ہے نہ مجھے سے آخر ایک نہ ایک نہ ایک دن رابط کرے گی مجھے ملے گی ایک نہ ایک دن رابط کرے گی وہ معصوم دلیج کی کا دل توڑنا اس کے بس میں نہیں ہے وہ بدوفا۔ وہ ضرور وہ ہے وفا نہیں ہے ہیں ہیں ہے وہ بدوفا۔ وہ ضرور مجھ مجھ ہے اس کے بس میں نہیں ہے وہ بدوفا وہ ضرور مجھ مجھ ہے اس کے بس میں نہیں ہے وہ بدوفا وہ ضرور مجھ ہے دابطہ کرے گی کب میرے موبائل کی سکرین ہے والیک انجانا نمبر جھمگائے گا جوکہ یک رکنے پر آخر ہے پہتے ہے گا یہ میری جان ہوشہ ہے کب ایسا ہوگا ای پہتے ہے گا یہ میری جان کا جرہ اسان نے شروعا ہے اس بر باد داستان نے شروعا ہے وہ نے رازوں آئی میں گر میری جان کا چرہ نظر نہیں آتا ہزاروں آئی میں گر میری جان کا چرہ نظر نہیں آتی۔

ایک بی میری جان جوشہ کے نام
جان کہاں ہوتم کیسی ہوآ جاؤ میری طرف
لوٹ کے میں انظار کررہاہوں تم میری ہو دوئول
کے ساتھ تم نے کہاتھا نال کہتم میری ہوآ جاؤنال
نہ جی سکوں گاتم بن نہ رکہ رہ سکوں گا جان آ جاؤتم
میری ہو بہت ہوگیا ضد اب چھوڑ دو نال آ جاؤتہ
جان تم میری ہومیری کوئی غلطی ہے تو معاف کر دو
نال میں تیرا پناہوں نال آ جاؤنال جوشہ ہمراز دل
سے کہہ رہا ہے یہ تجھے بہت جا ہتا ہے آ جاؤنال
جان آ جاؤ۔

فیصلہ قارئین کریں کہ آخر میری کیا غلطی ہے جو مجھے بہ سزا ملی یا مل رہی ہے جینا تو ہے آخر جی لیں سے ممر جو درد ہے میں بیٹھ گیا ہے وہ کم ہوجائے گانہ ممکن ہے قارئین کی رائے کا انظار رےگا۔

> عالمات المقدر ميرا المات المات المقدر ميرا

### غربت جرم تفاميرا ۔ تحریر۔رمضان تبسم پر یمی ۔ساہیوال۔۔

شنرادہ بھائی۔السلام علیم ۔امید ہے کہآپ خبریت سے ہول گے۔ میں ایک کہائی غربت جرم تھامیرا کے ساتھ حاضر ہور ہاہوں امید ہے کہ آپ میری اس کہائی کولسی قریبی اشاعت میں شامل کر کے شکر میکا موقع دیں گے میں نے بیکھائی بہت ہی محنت سے کھی ہے اور قار میں کو ضرور بيكهانى پسندآئے كي - تمام قارئين كى رائے كاميں شدت سے انظار كروں گا۔ اگر ميرى حوصله افزائى ہوئی تو میں مزید کچھے لکھنے کی کوشش کروں گا اور انشاءاللہ اس سے بھی بہتر لکھ کر جھیجوں گا ایک بار پھر آپ ے گزارش ہے کہ اس کوجلد کسی شارے میں شامل کرنا ادارہ جواب عرض کی پالیمی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کرد ہے ہیں تا کہ کسی کی دل فنکنی نہ ہواور مطابقت بھض اتفاقیہ ہوگی جس گا ادارہ یارائٹر ذ مہدار نہیں

موگا۔اس کہانی میں کیا کھے ہے بیتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پند چلےگا۔ تام على ہے اور میں مانگامنڈي كارہنے والا ہوں ہارے محلے میں ایک گھر تھا تجميل كاجس كوسب بابالجميل كهتي تضاور بابالجميل کے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی نتیوں ہی بہن بھائی

> شریف اور لائق تھے نہ کسی سے لڑائی کرتے اور الخي مستى ميں مست رہنے واليے حکول سے گھراور کھرے سیکول ہی ان کی زندگی تھی۔

بابالجميل سب سے چھوٹے بيٹے سمير كوڈ اكثر بنانا جاہتے تھے اور تمیر بھی دل لگا کریڑھ رہاتھا وہ ہر کلاس میں فرسٹ آتا میٹرک کے پیرویے کر سمير فارغ تھا كەاس كى خالەجو كەملتان رہتى تھيں وہ آئی اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی جس کا نام حنا تھا اس کی عمر اٹھارہ سال تھی اور ابھری جوانی تا تھوں میں آنسو وُں کی برسات تھی میں نے درمیانہ قد بری بری آئکھیں بھرے بھرے گال جب پوچھاتو کہنے لگا۔ باریک باریک ہونٹ بیلی کمر میں خدا کا انمول علی بھائی میں حناہے بہت محبت کرتا ہوں شاہکار تھی جب سے وہ آئی سمیر نے باہر آنا ہی اس کے بناجی نہیں سکتا۔

حچوژ دیا۔!یک دن وہ بہت خوش خوش باہر آیا جہاں ہم سب دوستوں نے بیٹے کر باتیں کی میں نے تمیرے یو چھا۔

سمیر بھائی جب سے خالہ آئی ہیں آپ کی آپ توباہر ہی ہیں آتے ہو کیابات ہے۔ وه ہنس کر کہنے لگا بعد میں بتاؤں گا۔ ای طرح ہوتے ہوتے ایک ماہ گزر گیا تھا اور حنا کے جانے کا وفت آگیا تھا جس دن حنانے جانا تھااس دن سنج تمير نے گانالگايا تھا۔ تم تو تھبرے پردیسی ساتھ کیا نبھاؤ کے ملبح پہلی گاڑی ہےتم تولوٹ جاؤ گے

جب میں نے سمیر کی طرف دیکھا تو اس کی

جواب عرض 182

اكتوبر2015



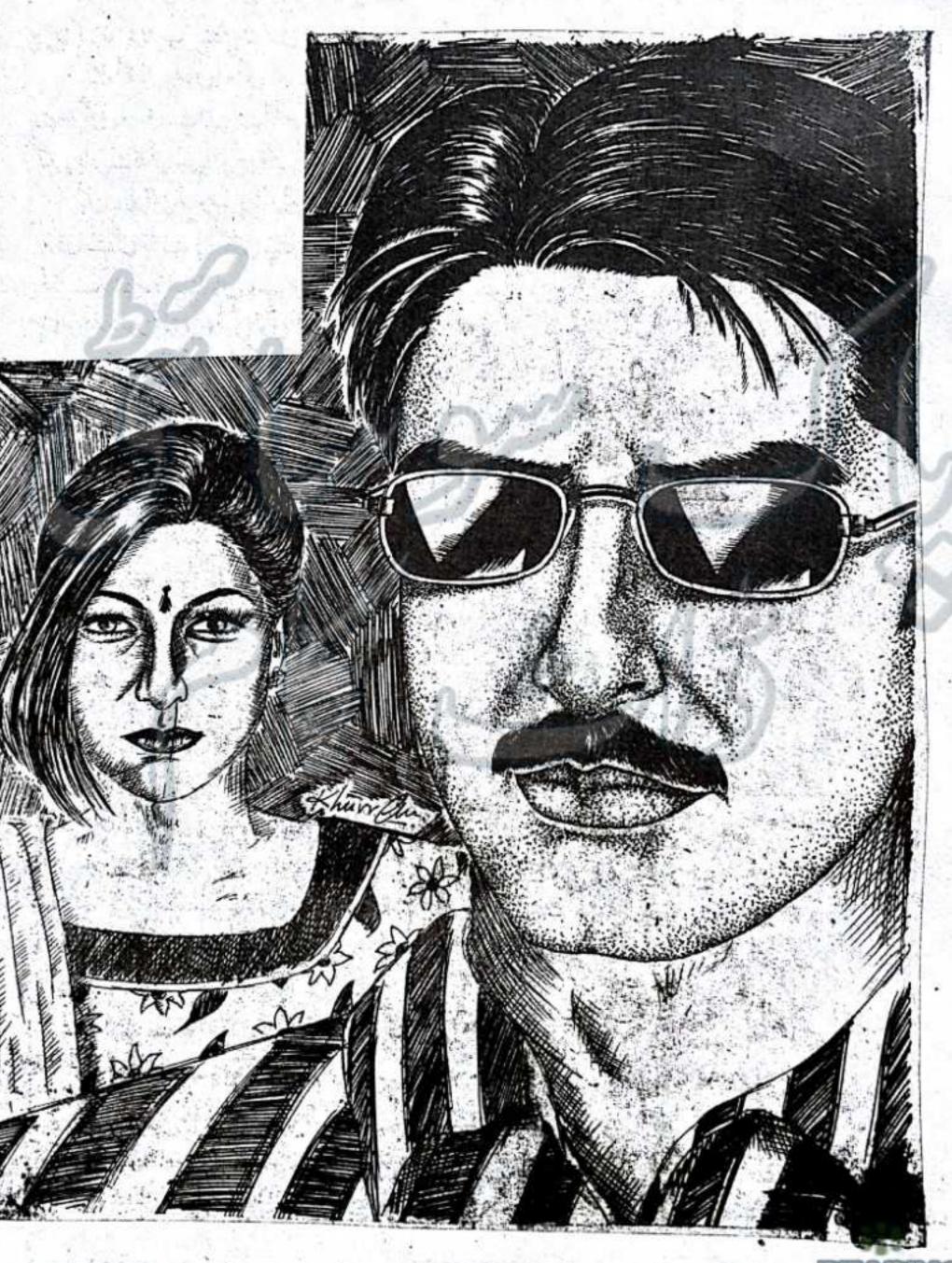

READING Section

کے کہنے پر اس کوہلسی خوشی دل ہے لاکھوں درد چھیا کر آبوں پرہلی سجا کر الوداع کیا اس وعدے کے ساتھ کہ یاد رهیں مے ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ نبھا تیں گے اس طرح وہ واپس ملتان چکی گئی اور میں نے کالج جانا شروع کر دیا روز فون پریات ہوئی تھی ایس ایم ایس پر بھی بات ہوئی تھی ساری ساری رات ہات کرتے كرتے كزر جاتى تھى جارا بيار اس سيج بزتھا ك واپسی ناممکن تھی اچا تک سی ظالم کی نظر لگ کی اور میرے بیار کو اس کا فون آنا بند ہو گیا جب بھی میں کال کرتا خالہ فون اٹھائی اس سے یو چھتا تو لہتی کہوہ پڑھر ہی ہے بھی کھر کا کام کررہی ہے بس اس طرح ہی تین ماہ گزر گئے اس کی آواز سے ہوئے میں تڑیتا رہتا تھا روتا تھا کوئی عم سار نہ تھا جس کودل کا حال بتا تا دل کے ہاتھوں مجبور تھا مین خودملتان چلا گیا خالہ کے گھر پہنچا تو بل دی درواز ہ خالہ نے کھولا خالہ برے موڈ سے ملی میں خاموتی ے اندر گیاسب سے ملاحنا کا یو جھا تو خالہ کہنے لکی وہ باہر کسی مہیلی کے ساتھ کئی ہے میں بیٹھا رہا خالہ نے بوتل بلائی کہ ایک تھنٹے بعد وہ بے وفا آئی مجھے و مکھ کر اندر کمرے میں جلی گئی میں نے ایس ایم ایس کیا کہ جان حنا کوئی غلطی ہوگئی ہے کہ جس کی سزا مجھے دے رہی ہواس نے کمرے میں بلایا اور بولی دیکھوسمیر میں تم سے نداق کر رہی تھی میں تم سے پیار جیس کرتی میں اپنی چھو پھو کے بیٹے سے پیار کرتی ہوں جو یہی ملتان رہتا ہے اس کا اپنا کاروبارہے گاڑی ہے کوشی ہے نو کر جا کر ہیں اس

میں نے اس کو خاموش کر دایا اور اس سے
پوچھا کہ حنا بھی آپ سے محبت کرتی ہے۔
کہنے لگا ہاں بھائی وہ بھی مجھ سے محبت کرتی
ہے وہ بھی رور ہی ہے اس کے آنسو مجھ سے دیکھے
نہیں جارہے کاش میں اس کوروک لیتا۔

میں نے اس کو حوصلہ دیا کہ تمہاری خالہ زاد
کرن ہے ل جائے گی تمہیں پہلے اپنے پاؤں پر
کھڑے تو ہو جاؤا ہے مال باپ کا سہارا بنوان کا
سپناپورا کر واورا تقواس کو خوتی خوتی الوادع کرو۔
اس کو خاموش کروا کے گھر بھیج دیا اس کے
بعد وہ کانے جانے لگا اور میں خودا پی زندگی میں
معروف ہو گیا اور بیشہر پاک وطن چھوڑ کر سعودی
عرب چلا گیا جب میں دوسال بعد واپس آیا تو پہ
چلا کہ میرکوفوت ہوئے چھاہ ہوگئے ہیں اس کے
واپس آنے لگا تو اس کی بہن نے جھے کوروک کر کہا
واپس آنے لگا تو اس کی بہن نے جھے کوروک کر کہا
علی بھائی سمیر بھائی نے ایک ڈائری دی تھی کہ
علی بھائی سمیر بھائی نے ایک ڈائری دی تھی کہ
علی بھائی سمیر بھائی نے ایک ڈائری دی تھی کہ
علی بھائی سمیر بھائی نے ایک ڈائری دی تھی کہ
علی بھائی سمیر بھائی ہے ایک ڈائری دی تھی کہ
علی بھائی سمیر بھائی ہو ایک ڈائری دی تھی کو دینا ہیں وہ
میں وہ میرا ہمراز ہے اس لیے پیعلی کو دینا ہیں وہ
میں وہ میرا ہمراز ہے اس لیے پیعلی کو دینا ہیں وہ
میں وہ میرا ہمراز ہے اس لیے پیعلی کو دینا ہیں وہ
میں وہ میرا ہمراز ہے اس لیے پیعلی کو دینا ہیں وہ
میں وہ میرا ہمراز ہے اس لیے پیعلی کو دینا ہیں وہ
میں کہ کرآئی ہوں۔

میں وہ ڈائری نے کر گھر آگیا رات کو دیکھ کر اندر کمرے میں جلی گئی میں نے ایس ایم کمرے میں بیٹھ کر پڑھی تو بہت دکھ ہوا کہ آج ایس کیا کہ جان حنا کوئی غلطی ہوگئی ہے کہ جس کی کوگ دولت کے لیے ایباہی کرتے ہیں ہمیشہ سزا مجھے دے رہی ہواس نے کمرے میں بلایا اور ساتھ بھانے کا وعدہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں صرف بولی دیکھو کیم میں تم کے لیے کرنا یمی دولت ہو کہ چیار سے پیار نہیں کرتی میں اپنی چھو پھو کے بیٹے سے کرنے دوالے سے جدا کر بے تو دوستواس ڈائری پیار کرتی ہوں جو یہی ملکان رہتا ہے اس کا اپنا میں گھواتھ کہ جو میرے نام تھا تلی بول جو اپنی ملکان ہی ہوں گھو ہوں کے بیاس سب کچھ ہے تمہارے پاس کیا ہے ہوں سب کچھ ہے تمہارے پاس کیا ہے تمہارے پاس کیا ہے تھے کہ آپ کو پہتے ہے کہ میں حنا سے بہت بیار کرتا ہوں گئی دو گے تم کیے مجھے خوش رکھ سکتے ہواس تھا پراس کے بنا جی نہیں سکتا تھا اس کواس دن آپ بھے کیا دو گے تم کیے مجھے خوش رکھ سکتے ہواس تھا پراس کے بنا جی نہیں سکتا تھا اس کواس دن آپ

اکتوبر2015

جواب عرض 184

غربت جرم ما مرا ۱۹۱۳ کی است کی کی کی است

غربل مجتمع دیکموں تو محبت نہیں ہوتی جمع کو رقم مطلتے ہیں تو عزت ہیں ہوتی جھ کو اتنا بدلہ ہوں تیرے شہر کا پائی پی کر حصوت بولول تو ندامت حبيل موني مجمه كو اب کوئی آئے چلا جائے میں خوش رہتا ہوں اب کسی مخص کی عادت تہیں ہوتی مجھ کو اتنا مصروف ہوں جینے کی ہوس میں شاید سائس کینے کی فرصت تہیں ہوتی مجھ کو .... تامعلوم . تام نہیں لکھا

بھول کر مجھ کو جسنے کی وجہ پوچھتا کیے زندہ ہوں میں اب تک یہ ادا ہوچمتا روز میری روح کو دے جاتا ہے زخم نیا شوق اس کو ہے مر جھ سے سزا پوچھتا ہے ميرے ہاتھوں كى كليروں ميں جب با ہے وہ چروہ کیوں این سم دے کرمیری رضا ہو چھتا ہے اے یہ خوف کہ اس اسکو. یا نہ لول میں جب بھی اٹھاؤں ہاتھ تو دعا ہو چھتا ہے سيلم چومدري - چوک

میں تیرے شر سے گزرا ہے باول کی طرح وست کل پھیلا ہوا ہے میرے آلیل کی طرح کہ: رہا ہے کی موسم کی کھائی اب تک جم برسات میں بھیے ہوئے جال کی طرح اویکی آواز میں بھی اس نے تو یات نہ کی خلوں میں بھی وہ لچہ رہا کوهل کی طرح 'مل کے اس مخص میں سے لاکھوں خاموثی سے جلوہ بول المتی ہے نظر، باؤں کا جمامک ک طرح یاس جب کک وہ رہے، درد مما رہتا ہے پیل جاتا ہے پر آکھ کے کابل کی طرح اب کی طور سے کمر جانے کی صورت تی تیں رائے بیرے لیے ہو گئے دلدل کی طرح رانا نبيل ارشاد . لاهور

کیے این طرح کی کوئی غریب لڑکی دیکھ لواور شادی كرلومين روتار بإنز بتار بالمراس سنكدل كورهم نهآيا اس کو وعدے قسمیں یاد دلائیں تو خالہ آگئی خالہ نے آتے ہی برسنا شروع کر دیا کہ میں کب ہے تمہاری تمہاری بکواس سن رہی ہوں اس نے جار دن منس كر بات كيا كر لي ثم اس كو پيار سجھنے كلے چلے جاؤیہاں سے کھرے خبر دارا کرآئندہ یہاں كأرخ كيا تومين ثوفے دل سے واپس آگيا سارا دن روتا رہتا تھا کھانے کا ہوش نہ پینے کا کیا کرتا اس زندگی کا جس میں حنا کا پیارنہیں گھر والے علاج كروانے لكے اوراس بے وفاكي يادزخم ويتي بس بیرزخم لے کر میں درد لے کر اور بیس جی سکتا اس کیےخدا ہے دن رات موت کی دعا مانگتا ہوں شایدخدانے س کی ہے آج ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو بلڈ کینسر ہےاب بیزیادہ دن زندہ ہیں رہ سکتا کھر والےرونے لگے تڑیے لگے جھے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں میں سے میں خوش ہوں کہ میں الیمی لا کی ونیا کو چھوڑنے والا ہوں جہال بیار تہیں دولت دیکھی جانی ہے اس کیے پیتہیں کل کا سورج ویکھنا نصیب ہو یا نہیں ہواس کیے اللہ

اس امید کے ساتھ جہاں چھوڑ چلے کہ وہ میری یادے غافل نہیں ہوگا یکھی میرے دوست علی کی کہائی جو میں لے كرآب دوستول كي عدالت ميس حاضر جوا جول فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پیار دولت سے ہوتا ہے یا دل سے یارولیسی لگی میری کہائی آپ س دوستوں کی تعریف وتنقید کا شدت سے منتظرر ہوں كاكدائي رائے سے آگاہ كرنا۔ آپ کااپنارمضان بسم پریمی۔۔

جوار *بـ عرص* 185

2015

# بيوى كابهكاوه

#### ۔۔تحریر۔عامرجاویدہاشمی۔چوک اعظم۔

شنرادہ بھائی۔السلام علیم۔امیدہے کہ آپ خیریت سے ہول گے۔ میں ایک کہائی بیوی کا بہرگاوہ کے ساتھ حاضر ہور ہاہوں امید ہے کہ آپ میری ایس کہائی کولسی قریبی اشاعت میں شامل کر کے شکر میکا موقع دیں گے میں نے میکهانی بہت ہی محنت سے کھی ہے اور قار نین کو ضروربيكهانى يسندآئ كى يتمام قارئين كى رائك كامين شدت سے انظار كروں گا۔ اگر ميرى حوصلدافزانى ہوئی تو میں مزید کچھ لکھنے کی کوشش کروں گا اورانشاءاللہ اسے بھی بہتر لکھ کر بھیجوں گا ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ اس کوجلد کسی شارے میں شامل کرنا

ادارہ جواب عرض کی پالیمی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردے ہیں تا کیکسی کی ول شکنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذیبدوار نہیں ا ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے۔ یو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی پت چلےگا۔

ہر بیتی کو والدین کی دہلیر چھوڑئی ہوئی ہے اور سسرال سدهارنا پڑتا ہے کیکن بیٹا والدین کا اِثاثہ ہوتا ہے جوان کے بڑھا سے کا سہارا بنیا ہے کیلن ا کرنسی کا ایک ہی بیٹا ہووہ بھی ماں سے غافل ہو جائے تو اس مال کے دل پر کیا گزرتی ہے ہے وہی

عمر بھر کی سخت محنت کرنے کے بعد خالہ برهایے کی دہلیز پر پہنچ گئی تھیں بیٹیوں کی شادیاں کردیں اور اب بہت ار مانوں کے ساتھ بیتے کی شادی کے خواب دیکھ رہی تھیں بالآخر ان کو دور کے رشتے داروں کی ایک لڑکی پیند آئی جو پردھی لکھی ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی خِالہ جان فہد کی شادی کی تیاریوں میںمصروف ہپو كنيس انہوں نے رشتے داروں محلے والول اور يرسيول كومدعوكاى اوربردى خوش فيروشي يصمهمان نوازي كااہتمام كياتھا

خاله سعد بياوراي جان كابرسون يرانا ساته تفا وہ ہمارے بروس میں رہتی تھیں جب ان کے شوہر کی آمدنی کم تھی تو اپنا پیٹ کاٹ کریہ یلاٹ خریدا تھا وقت کے ساتھ ساتھ خالوعمران کی آمدنی میں اضافہ ہوتا گیا تب انہوں نے ہاوس بلڈنگ ہے قرضہ لے کرخالہ اور خالودونوں بہت محنت اور كفالت سے كام لے كرادا كيااس دوران ان کے بیج بھی بڑے ہو گئے تھے خالہ سعد بیر کی تنين بيثيال محصي مكر بيثا اكلوتا تفاجو برسى منتول مرادوں سے پیدا ہوا تھا اس کا نام فہد تھا اور بیربرا دونوں میاں بیوی کاکل امیدوں کامرکز تھا۔

خاله سعدیه بہترین اخلاق کی مالک تھیں انہوں نے اولاد کی بہت انچھی تربیت کی تھی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ میٹے کو بھی اعلیٰ تعلیم دلوائی تھی جس کے لیے ان کو بہت زیادہ محنت کرتی یری بینیاں برایا دھن ہولی ہیں ایک ندایک ون

اكتوبر 2015

جواب براس 186







بھی برتن دھودیتی تو بھی کچن کی بہترین صفائی کر دیتی غرض کے وہ اپنی ذات سے اتنا فائدہ پہنچا ديتي كريهي جس قدر دوتين ہزار رويے تخواہ كينے والی نوکرانی کام کرتی ہے تو دو وفت کی رومی کھا

ے۔ خالہ سعد بیاں گھر کواپنا گھر مجھتی تھی اور بیقا ہدان کا بنایا ہوا گھر پھر بیٹے کا گھر بھی تو ماں كا بھر ہوتا ہے ليكن نازيد كے خيال ميں يہ برهيا ایک بوجه تھی وہ اکثر کہتی رہتی تھی اینے شوہر کی پیشن میں گزارہ ہوسکتا ہے اگر الگ کھانا یکا لیا كرين وآپ كوزياده آساني موجائے كي-اليي باتين من كرخالي سيعد بيرخاموش موجاتي کیونکه خالو کی پیشن زیاده نه تھی وہ بیپیشن خود پر رِخرج کرنے کے بجائے کھر برخرچ کرد تی تھیں بھی کارڈن کے لیے بودے لے آئی بھی مالی کو شخواہ دے دی تو جھی بستر وں کی جا دریں اور کھر کی دوسری اشیاءخرید کیتی۔

جب بھی یاس پڑوس یا رہنے داروں میں شاد يول من بلادا آتا وه سلامي وغيره خود ويتي بیٹیوں کے آنے جانے پر بھی اخراجات اٹھتے اور وہ خود بہو ہے نہ لیتی تھی بلکہ خاموثی ہے ہر شے خودمنگوالیتی بھی عزت رہ جائے ان کی بیٹیاں بھی مم بی آتی تھیں کیوں کہ خالہ نے کہہ رکھا تھا کہ اہے کھرمیں رہا کروتمہارے میکے آنے ہے بہوکو اعتراض نههوميں اپنی بہو کا سکون کسی صورت بھی تہیں خراب کرنا جا ہتی عمر کے ساتھ ساتھ بزرگوں

کے اعصاب بھی جواب دے جاتے ہیں۔ اب خالہ کی عمر ستر برس ہونے کو تھی وہ کچن یے کام کاج گھر کی و مکھ بھال کے قابل ہی نہرہی تمحى وه شوگراور بلژیریشر کی مریضه تھی کمیکن نازیپہ

كيونكه آخران كاكلوت بيني كى شادى تعى بموں کا نام نازیہ تھا اس کے آتے ہی ہرسو بہار آتحى خاله خوش خوش پھرتى رہتى اور سارا سارا دن بہوکو دیکھے کرمسر در ہوئی رہتی بل بل نازیہ کی نظر ا تارثی تھی کیا بتاؤں ان دونوں کی کیا دلی کیفیت تقى جيسے نازيہيں ان كوكوئى خزاندل كيا ہو بينے كى شادی کے تھوڑے دن بعد ہی خالہ کے شوہر بیار پڑھئے ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا تو پہۃ چلا کہان کوکنیسر ہے بہت علاج معالجہ کے باوجود جانبرنہ ہو سکے اور اینے خالق حقیق سے جا چلے شوہر کی وفات کے بعد سعد بیخالہ بہت اداس اور پریشان رہے لکیس کیکن وہ گھر کے ماحول کوزیادہ عرصہ تک نا خوشگوار تبیس رکھنا جا ہتی تھی اس کیے انہوں نے ایینے دل کا اظمینان بیٹے اور بچوں کی خوشی میں تلاش كرليا\_

ابھی خالو جان کی وفات کوزیادہ عرصہ تہیں کزرا تھا کہ نازیہ نے خالہ جان کو گھر میں ایک فالتوشے بمجھنا شروع کر دیاوہ ان پر ہونے والے اخراجات كاحساب كتايب ريكضفي مثلا خاله جان ایک یاؤ دود ه جھی لیتی تھیں بھی ایک انڈیا اور سا دودھ اور بھی دوا کے لیے بیٹے کو کہددی تھیں کہ فهد بيثابيدواليتي آيابيه باتنس بهي نازبيكو كلفك لكيس وہ چھوٹے دل کی تھی اس کے خیال میں ساس ایک بوجه تھیں اور بیٹے کے کھر میں دو وقت کی رونی کھانے کی بھی حقد ارندھی۔ بہوساس کو کھانا و براحمان جتلانے لکی

میں جان رہی وہ کچن کا کام کافی کردیا کرتی تھین جے بہو کمرے سے نہ ملی تو کھانا بنا کرر کھ دیتی

اكتوبر2015



رفتة رفتة وه بدلنے لگا جو بیٹا رات دن ماں مے تصیدے پڑھتا تھا مال کے بغیر جس کی زندگی میں اندھیرا تھا وہ اب مال سے دور ہونے لگا اور بدخلت بیوی کا جادوسرچ کر بولنے لگاکسی نے سے ہی کہا کہ عورت عورت کی دھمن ہوئی ہے وہ جا ہے تو کسی کی زندگی کوجہنم بناویتی ہے بچاری خالہ جان جو پہلے ہی شو ہر کی کمی کو بہت زیادہ محسوس کرتی تھی بیٹے کی بریا تل نے ان کو کمرے میں تید کر دیا اب وہ روز مجمع اینے کمرے کی کھڑی سے بیٹے کو باہر جاتے دیکھ کران کی بلائیں لیتی رہتی اور کمی عمر کی دعا كرتى رہتى تھيں ستر سال كى عمر ميں بھى خاليہ جان این سارے کام خود ہی کرتی تھیں این كير بخود بي دهوني تهيس اوراستري بهي كرتي اور اینا کمراجھی صاف کرتی کن میں جانے کا راستہ بہو جب جاہے بند کردیت تب وہ بھو کی رہتی تھیں بہو ہرایک سے ہتی بچوں کے لیے کیک پسٹری اور دوسری چیزیں لائی ہوں ساس کھا جاتی ہے حالاتكه وه شوكرادر بلذ پریشر کی مریضه هیں ایس چیزیں تو وہ جوانی میں بھی نہیں کھائی تھیں اب وہ بغیرنمک بغیر کھی کے ابلی ہوئی سبزی کھیائی حوشت تک کی بنی ہوئی اشیاء پر ہیز کرتی تھی نازید کا مقصدتھا كەساس كىن مىں ندآئے تاكدجو كچھوه لاتے ہیں چھل ویکر سامان وہ اسے نہ دیکھے اور ساس کونددینایژے۔

اب خالہ ممل طور پر نازیہ کے رحم کرم پر معیں خود وہ اینے بچے طرح طرح کی چیزیں پیڑتے تکے کیاب وغیرہ منگوا کر کھالیتے تھے کیکن خالہ جان سارا دن ایک روئی اور تھوڑے سے سالن کا انتظار کرتی رہتی یہاں تک کدان کودوون بھو کے رہنا پڑتا تھا جبکہ شوکر اور بلڈ پریشر ہونے کی وجہ

ااب بھی بہی جا ہی تھی کہ سعد بیا خالدان کے بچوں كوسنبال لين اور كمرك كام كرديا كري خاله سعديه بهت همت وألى خاتون تفيس جوكام بهوكهتي تھی انکارنہیں کرتی تھی لیکن برمایے کی وجہ ہے اب بیکام ان سے سطح طرح سے نہ ہوتے تھے نظر ، ممزور ہوگئی تھی۔

بیالی عرفتی جب بزرگ بستر پرآ رام کرتے ہیں اور کھر والے ان کا خیال رکھتے ہیں ان کی خدمت گزاری کرتے ہیں لیکن خالہ سعدید کی قسمت خراب نكلي بيه بيني اور بهوكوان كي صعفي كا خيال بھی نەتقااب بھی نازىيە كى خواہش تھي كەخاكە سعد بیکوالگ کردیں تا کہ وہ خوداینی روتی لگائے ا ٹی جائے خود بنائے اورانی پیاری دھوکرر کھے۔ نازیہ نے آتے ہی رنگ دکھانا شروع کر دیا خاله جی کا حوصلہ تھا کہ ہر بدسلوکی برداشت کی اور اف تك نه كى تا كه كھر ميں كى قتم كى ناجا قى اور نتاؤ قائم نہ ہو ، نازیہ شوہر کو مال کیے خلاف اکسانی رہتی بھی فہدسی ان سی کر دیتا اور بھی خالہ برغصہ کرنے لگتا تب نازیہ بہت خوش ہوئی ساس کی بعزنی بنے سے کروا کے۔

خدا جانے کیوں اے سکون ملتا تھا یہ بد سلوكى و كي كركر حت اى بھى خالد كے ياس جاتى وه رور بی ہوتی تو فورا آنسو یو نچھ لیتی مگر بہو بیٹے کا کوئی شکوہ نہ کرتی۔

فهديهلي بهت نيك اور تابعدار تفا فيجه عرصه وہ حالات کو کنٹر ول کرنے کی کوشش کرتا رہا آخر كاراس نے بوى كے آ كے بتھيار ڈال ديتے كونكد بج اب بوے مورے تھے وہ كھريى فسادكر بوها ناتبيس جابتا تفاماحول كشيره تبيس كرنا حامتاتها

اكتوير 2015



ایک بارمیں خالہ سے ملنے ان کے کھر کئی تو وہ بہت خوش ہوئی کہدرہی تھی کہ میری بوی یولی كى شادى طے ياتى ہے اور ميں ان كے كيے اين جمع ہو بھی اور ایک عدد جھمکوں کی جوڑی اور دوعد د سیٹ خرید کرر کھے ہیں وہ بیسب کچھاس قدر کرم جوتی ہے دکھارہی تھی کہان میں ان کے اس عالم سرخوشی پر جیران رہ کئی وہ ساتھ ہی اس کے اچھے نصیب کی دعا کررہی تھی۔

میں نے اس روز ان کی آتھوں میں خوشی کی وه چک دیکھی جو جھی خالو کی زندگی میں ہوا کرتی تھی ان کے دنیا ہے چلے جانے کے بعد خالہ تو جینا ہی بھول گئی تھیں ان کی پوئی فریحہ کی شادی کا دن آ گیا مجلے والوں کو مرعو کیا گیا میں بھی شادی میں شریک ہوئی تھی بارات والے دن سب مہمان اور خالہ جان کے کھر والے شادی ہال کے ليے نكلنے لكے تصنو بيٹے نے خالہ جان كوآ واز دى اور کہاا ماں سب لوگ شادی ہال میں جارہے ہیں

کیونکہ بارات کا نظام وہی ہے۔ خالہ بہت جیران ہوکر بیٹھے کود پکھنے گلی جیسے كهدرى موكدتم نے مجھ سے كہا تھا كدشادي كھ میں بی کرنی ہے خالہ جان ابھی سوچوں کے سمندر ہے نہیں نکلی تھیں کہ بیٹے نے کہا اماں ویسے آپ بال مين نبين جائين في بلكه تمرير رك كركمر كا خيال ركفيس كي.

خالہ جان کو برے زور کا دھیکا لگا ان کے

ہے ان کو وقت بے وقت بھول ستانے لگتی تھی جیب بہوکا دل کرتا کھانا بند کمرے میں پہنچا ویتی

يارب بيميراكياامتحان بان كي بيبي میرادل بھی آنسورونے لگاوہ خاموش ہوکر گھرکے ایک کونے میں بیٹے لئیں ایک ٹھنڈی آہ بھری اور لبی کیے۔ دوسرے دن ولیمہ کی رسم تھی اور سب لوگ دعوت وليمدكي تياري ميس مصرذف تتصليلن خاليه جان کونہ گھر والوں نے چلنے کو کہا اور نہ لے کر مجئے شادي كافنكشن بهت الجيمي طرح موسيا مكر خاله كو

تھے اور میں اس کی دادی اپن بوتی کو دلہن کے

روپ میں جبیں دیکھ سکوں گی

دن جاری ان سے ملاقات نہ ہوسکی۔ ایک دن پیته چلا که وه بیار بین ان کی کام والی ماسی نے ہمارے بہاں برتن دھونے آئی تھی تو اس نے بتیا کہ کافی دن سے بستر پر ہیں۔ میں ان

جسے جب لگ کئی تھی اب وہ تمام دن کمرے میں

بندر ہتی بھی رونی تو بھی شندی آبیں بھرنی کافی

ک عیادت کے لیے کئی مجھے دیکھ کران کے بے جان جم میں جان آئی فورا سینے سے لگا لیا کہنے

بیٹا بیں تو مجھتی تھی کہ شاید خدا کو مجھ پر رحم آ گیا ہے جمی اپنے پاس بلانے کا ایظام کیا ہے مجھ یہ دل کا دورہ پڑا تھا تھا تھا تکر میں چے گئی افیک بلکا تھا یہ بھی دو کھود میکھنے باقی ہیں۔

آنسوان کے بوڑھے رخساروں سے اس طرح حررب تضجيف كالا كيموتي ثوث كر زمین پربگھر جائے ہیں ان کی کیفیت د کی گرجی تھر آیاتسلی دی کہا۔

خالہ جان کوبڑے زور کا دھچکا لگا ان کے آپ پریشان نہ ہوں انسان جو بوتا ہے وہی ار مانوں بھری آتھوں میں اچا تک کہ سارا محلہ کا ٹنا ہے اگر آج یہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر ر منے دارعزیزوا قارب شادی میں شرکت کررہے رہے ہیں توبیعی صاحب اولا و ہیں کل ان کا بھی

جواب عرض 190

اكتوبر 2015

غزل

رہے دے او بے دردی اظہار تیرا جمونا سمجھائے گا کیا مجھ کو اعتبار تیرا جمونا ہیں یاد مجھے اب تک تیرے سارے وہ وعدے وعدونا پینے ہیں ای در ہر تو جہاں سے بچھڑا تھا میں آتا ہول گئے انظار تیرا جمونا میں کہا ہونا میں ہول بارش ہے سوالوں کی میرے باس سے بھی ہوں بارش ہے سوالوں کی میرے باس سے بھی مرکار وہونا میں میں ہول بارش ہے سوالوں کی میرے باس ہے جو قصہ سرکار وہونا میں میت می اورکیسی عبادت می کار میں میت می اورکیسی عبادت می کرن جمونے تھے افسانے اور بیار تیرا جمونا کی کرن جمونے تھے افسانے اور بیار تیرا جمونا کی کرن جمونے تھے افسانے اور بیار تیرا جمونا کی کرن جمونے تھے افسانے اور بیار تیرا جمونا

اک دویے کی جان بن کر جی لیکے خود اپنے اربان بن کر جی لیکے کھی راہ میں منزل کی خاطر راہوں کی بیچان بن کر جی لیکے داروں کی بیچان بن کر جی لیکے دوراوں کے مکان بن کر جی لیکے دوراوں سے دنیا ہمیشہ جلتی لیکے دوراوں سے دنیا ہمیشہ جلتی لیکے دیا میں انجان بن کر جی لیکے جہاں میں بے زبان بن کر جی لیکے جہاں میں بے زبان بن کر جی لیکے کی حرف نہ اٹھنے دیکے چاہت پہر کو کی کیکے کی حرف نہ اٹھنے دیکے چاہت پہر کو کی ایکے کی ایکے کی کری جی کو کی راب بن کر جی لیکے کی ایکے کی کری ایکے کی کری ایکے کی کری ایک جی کری ایکے کی کری جی کری کری کی لیکے کی کری کری ایکے کی کری ایک جی کری بیون بحر کے لیکے کی ایکے کی کری جی کری بیون بحر کے لیکے کی کری جی ایک جی کری بیون بحر کے لیکے کری بیون بحر کری بیون بحر کے لیکے کری بیون بحر کے لیکے کری بیون بحر کری بیون بحر کے لیکے کری بیون بحر کری بیون بحر کری بیون بحر کری بیون بحر کے لیکے کری بیون بحر کری بیون بحر کری بیون بحر کری بیون بحر کے لیکے کری بیون بحر کے کری بیون بحر کے لیکے کری بیون بحر کے کری بیون بحر کری بیون بحر کے کری بیون بحر بحر کری بیون بحر کے کری بیون بحر کے کری بیون بحر کر

یمی انجام ہوگا آپ ایسا کریں کی گھر کے بیاں ہمارے درس قرآن کی کلاسیں ہوتی ہیں آپ ہر ہفتے ادھرآ جایا کریں اس طرح آپ کا دھیان اللہ کے فرمان کی طرف ہو جایا کرے گا وقت اچھا گزرےگا۔

جوبندہ خدا کے ساتھ اپناتعلق مضبوط کرے
اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی میں نے
ان کو مطمئن کیا لیکن خود میرادل چھلنی ہور ہاتھا ان
کا بیحال دیکھ کرسوچتی تھی آخر ہمارے گھروں کے
نظام اس میں رہنے والے رشتے داراور ان
رشتوں کو باندھ کرر کھنے والے دل کیوں اس قدر
ایک دوسرے سے دور ہوگئے ہیں اولا دیوں اتنی
نافر مان ہوگئی ہے۔

ماں قدرت کا انمول تخفہ ہے یہ وہ جگمگاتا ہوا
ستارہ ہے کہ جس کے غروب ہوتے ہی دنیا ہیں
اندھیرا جھا جاتا ہے اور خدا کی رحمت کے
درواز ہے جی انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بندہو
جاتے ہیں اسی نعمت کی قدر وہی جانتا ہے جواس
نعمت ہے محروم ہے اپنے والدین کی خدمت کرو
اپنی کھوئی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش
کریں کہیں ایبا نہ ہوبہت دیر ہو جائے اور
ہمارے ہاتھ سوائے بچھتاہ ہے کچھ نہ آسکے
ہمارے ہاتھ سوائے بچھتاہ ہے کچھ نہ آسکے
ہمارے ہاتھ سوائے بچھتاہ ہے کہ جو بیویوں کے
بہکاہ ہے ہی آ کر ماؤں کی بے قدری کرتے ہیں
بہکاہ ہے ہی آ کر ماؤں کی بے قدری کرتے ہیں
عامر جاوید ہائی چوک اعظم

شعر میں زخم زخم ہوں کسے ملوں گلے جاکر نمک سے ترکیڑ ہے جس نے پہنے ہیں رینامحمود قریش

اكتوبر 2015

بوارع ص 191

# میں شہیں بھول نہ یاؤنگا

#### \_ \_ تحریر \_ نزاکت علی سانول \_ فاروق آباد \_ \_

شنرادہ بھائی۔السلام علیم۔امیدہے کہ آپ خیریت ہوں گے۔ میں ایک کہانی میں مہیں بھول نہ یاؤں گائے ساتھ حاضر ہور ہا ہوں امید ہے کہ آپ میری اس کیانی کو کسی قریبی اشاعت میں شامل کر کے شکریہ کا موقع دیں گے میں نے بیکھانی بہت ہی محنت سے الیمی ہے اورقار مین کوضرور بیکهانی پسندائے گی۔تمام قارئین کی رائے کا میں شدت سے انتظار کروں گا۔اگرمیری حوصله افزائي ہوئی تو میں مزید کچھ لکھنے کی کوشش کروں گا اور انشاء اللہ اس ہے بھی بہتر لکھ کر بھیجوں گا ایک بار پھرآ ب سے گزارش ہے کہاس کوجلد کسی شارے میں شامل کرنا ادارہ جواب عرض کی پالیمی کو مدنظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہانی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبدیل کردے ہیں تا کے کسی کی دل تھنی نہ ہواور مطابقت محض اتفاقیہ ہوگی جس کا ادارہ یا رائٹر ذمہ دار ہیں

موكا \_اس كماني ميس كيا كجه بية آپكورد صف كربعدى يده علاكا\_

پیار کرنی ہیں اس وقت بیہیں سوچتی ہیں کہ ان تے یہار کی دجہ ہے کسی کی زندگی برباد ہوجائے کی۔ان کو پیرخیال مہیں ہے کہ ہم روز قیامت اللہ اوراس کے رسول اللہ کے بال کی امد دکھا تیں کے میری ان باتوں سے کوئی بھی ناراض ندہو معذرت خواه ہوں باتیں لکھنا میری مجبوری تھی الیمی ہی بیدداستان بھی ایک میرے دوست کی ہے جو د کھوں وردول میں ڈوبا ہوا ہے ایبا د کھ زندگی الی الله کسی کو نه دے آئے کہائی کی طرف چکتے ہیں۔ بدکہائی میرے دوست کی ہی زبانی سنتے

میرانااعجازعلی ہےملتان میں پیداہوامیرے دو بھائی ہیں میں نے ندل تک تعلیم حاصل کی اس کے ساتھ ہی مجھے ایک لڑکی نے لیٹردیا جس کا نام الیں سے شروع ہوتا تھا جب میں نے پڑھا تواس نے کہاتھا کہ میں تم سے پیار کرنی ہوں مجھے اس

اے کہنا بہت اداس ہوں تیرے زاکت جانے ہے ہوسکے تولوٹ آنالسی بہانے سے تولا کھ خفاسہی ہم ہے مر

ایک بارد کھے تو سمی کوئی ٹوٹ گیا ہے تیرے جانے سے کل اس د نیامیں پیار محبت تو ہور ہے ہیں آج لیکن اس پیار کی قدر کوئی کرتا ہے جب اس کی تکھوں میں انسان کو پیته چلتا ہے اس وفت اس کی آنگھوں میں سوائے آنسوؤل اور عمول در دواور جدائی کاسمندر مفاحيس مارتا ہواس كوتر يا تاہے جب لڑكياں كى ہے پیار کرتی ہیں زہر ملی ناکن بن کے ڈسی رہتی ہیں۔ اس وفت ان کو اینے والدین کی عزت کا کوئی پیتی ہوتا جب وہ انسان اپنے پیارفریب میں اندھا ہوجاتا ہے اس وفت بیلڑ کیاں اینے مندکے بیار کے ڈائزین بنا کرکہددی ہیں کہ میں تم سے پیار نہیں کر عتی میرے باپ اور مال اور بہن بھائی کی عزت کا سوال ہے جب م

اكتوبر 2015



وقت پیارومحبت کا کوئی پیتائہیں تھا میں نے حاریا کچ دن کوئی جواب نہ دیااس کے بعد پھرلیٹر آیا اس نے لکھاتھا کہ میں تم ہے پیار کرتی ہوں آپ نے میرے لیٹر کا جواب تہیں دیا اس کے بعد میں نے جواب دیا کہ میں تم دوسی کرتا ہوں اس کے بعدا جا تک ہی ہماری دوئتی ایک دوسرے کو لیٹردے کر جواب دینا شروع ہوگئ پھر ہمیں ایک دوسرے سے پیار ہوگیا دونتین ماہ بعد میری زندگی میں بہت بڑاطوفان آ گیامیری ای کو فالج ہو گیا۔میری زند کی تبدیل ہو کررہی گئی جان چھوتی د کھ ہمارے برے ہو گئے۔اس فائج کی میری ای ایک مربیغہ بن کئی ہے بہت ڈاکٹروں سے علاج کروایا بہت دوردور تک لے کر گئے کیکن شفانہ ل یائی ایس کا گھر میرے گھر کے نزویک ہی تھالیکن الیں ہرروز میری ای کا پنة کرنے آتی ہے میری کوئی بہن نہ تھی جس کی وجہ ہے گھر کی تمام ذمہ داری جوایک عورت سرانجام کرنی ہے وہ سب کام میں خود کرتا دوسرا بھائی میرا جھوٹا گیارہ سال کا تھا کھر کا کام جاڑورونی بکانا ای جو بھائی کے كيڑے وهونا كھركے برتن وهونا سب كاميں خو د كرتا تفااس وجهي مين كوني كام منروغيره نهسيكه كالحجيوثا بهائي جوكهرك حالات ومكيم كروه سلون کی دکان برکام کرنے گیاوہ کاریگر بن گیا آج ا سکی ایک دکان ہے جوسلون جمام بھائی کا کام

ہم دونوں بھائیوں اورامی کو خیر میرے ابو فوت ہوگئے تھوڑے عرصہ بعد میں نے سکول حصور دیا بعد میں وہ لڑکی قشمیں کھا کر مجھے ڈسٹی

مھیک چل رہاہے ابو بھی اپنی زندگی میں اپنے

فرائض المجمى طرح اداكرتے تھے ابو بہت پار

ر بی آخر کاروہ مجھ ہے کہا۔ میں تمہاری ہوں میں بہت دولت تناہ کردی اوروہ مجھے کہتی جان ہم ایک ہو گئے اور ایک ساتھ مریں گے جئیں گے لیکن ان کی مثلنی ہوگئی ہے اب وہ کہتی ہے کہ میں تم سے شادی کروں گالیکن اب

انگی شادی ہونے والی ہے۔
ایک کوڑنام کی لڑکی ہے خمیر اتعلق بنا تو اس
نے میری زندگی تباہ کردی میری شادی ہوگئی ہے۔
میری ہیوی انجھی نہیں ہے لڑائی جھٹڑ ہے کرتی ہے
اور میرا بیٹا ایک ہے جو پانچ ماہ کا ہے وہ ابھی تک
اس طرح ہی ہے جیسے پہلی طرح تھی اس کو میں
طلاق نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ میرے گرکا پانچ
مرلے کا بلاٹ اس کے نام ہے جو نکاح میں اس

پہلی اور کی مشور ابھی مجھے کو یاد آتی ہے ان کی شادی ہونے والی ہے میں کیا کروں میں ان کو بہت حوصلہ دیتا ہوں جب وہ روتا ہے تو آنسو میرے بھی نکل آتے ہیں خدارا ایسے لوگ تھیک ہوجا کیں کیونکہ آخر میں ہم کیا منہ وکھا کیں گے اللہ کو آپ سب کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اعجاز بھائی کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ اس کوخوشی مل جائے۔ آمین۔

ذ نح کے وقت بھی تڑ ہے پر صنم روٹھ حمیا اورلہود وڑ اجاتا ہے قدموں میں منانے کیلئے

منم کے چ<sub>گ</sub>ے پہ جوتل ہے چوم لے ساقی مسلمان بھی تو حجرا سود کو بوسہ دیا کرتے ہیں

اكتوبر2015

جواب عرض 193

ع المرابعة المرابعة

# يجهضاوا

#### \_تحرير\_نداعلى عباس \_سوہاوہ تجرخان \_\_

شنرادہ بھائی۔السلام علیم۔امیدے کہآپ خیریت سے ہول گے۔ میں ایک کہانی بچھتاوا نے سیاتھ حاضر ہور ہی ہوں امید ہے کہ آپ میری ایس کہانی کو کسی قریبی اشاعت میں شامل کر کے شکرید کا موقع دیں گے میں نے بیکہانی بہت ہی محنت ہے لکھی ہے اور قار نین کو ضرور بیہ کہانی پندآئے گی۔ تمام قارئین کی رائے کا میں شدت سے انظار کروں گی۔ اگر میری حوصلہ افزائی ہوئی تو میں مزید کچھ لکھنے کی کوشش کروں گی اورانشاءاللہ اس سے بھی بہتر لکھ کر بھیجوں گی ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہاس کوجلد کسی شارے میں شامل کرنا۔اور جیجتی بھی جارہی ہوں۔ ادارہ جواب عرض کی پایسی کومد نظرر کھتے ہوئے میں نے اس کہائی میں شامل تمام کرداروں مقامات کے نام تبديل كرديئ بين تأكدتسي كى دل تنكني نه مواور مطابقت يحض اتفاقيه موكى جس كااداره يارائثر ذمه دار بين ہوگا۔اس کہانی میں کیا کچھ ہے بیاتو آپ کو پڑھنے کے بعد ہی بنتہ چلےگا۔

مری پہلی ملاقات اس ہے اتفاقا سڑک پر ہوئی تھی اور میں پہلی ہی نظر میں اسے ول و ب بیشا تھا اس دن مجھے آفس جلدی پہنچنا تھا رات بارش ہوئی تھی جس کی وجہ ہےروڈ یانی سے مجراہواتھا۔ جب میری کار اس کے یاس سے گزری تو گندے یانی کی چھٹیں اس تے صاف شفاف کپڑوں پر بڑی تھیں میں کارروک کے اس

کے قریب پہنچا ابھی ایکسیو زکرنے والا ہی تھا کہ اس نے غیصے سے میری طرف دیکھا مجھے ایک بل

لگانس کی آنکھوں میں ڈو بنے کے لیےوہ شاید کسی جاب کی تلاش میں تھی میں اسے کار میں بیٹھنے کو کہا

عمروہ نہ مانی اور چل دی اس سے دوسری ملا قایت ایک مارکیٹ میں ہوئی وہ شاید جلدی میں تھی

باقت صرف ہلو ہائے تک ہی چلی میں کافی مایوں

موانداس كانام بية تفانه كمر كاينة مركبتي بي مايوى کناہ ہے میری اس سے تیسری ملاقات مارکیٹ

میں جانے سے دوسرے دن بعد ہوتی ڈیڈ نے مجھے آفس جلدی جہنچنے کا کہا تھا اس دن نے امیدواروں کے انٹرونو تصسوتیسری ملا قایت بھی میری آفس جاتے ہوئے سوک پر ہوئی تھی اس دن بھی شایدوہ جاب کی تلاش میں نکلی تھی میں نے کاراس کے قریب روکی۔

میں نے اس سے پوچھاا سے کہاں جانا ہے اس نے کہااس نے کسی جاب کا انٹرویودینا ہے وہی جائے گی۔

میں نے اسے بیٹھنے کی آفر کی وہ بولی اسے در ہوہی ہے وہ بس سے چکی جائے گی میں نے یو چھاوہ کہاں جائے گی اس نے مجھے بتایا اور میں

جواب *عرض* 194

اكتوبر 2015







جان سخت عصے میں تھے انہوں نے عصے میں أ فآب جا چوکو کھرے نکال دیا۔

أفأب جا چوشاید پہلے ہی تیار تھے وہ عنبر جا چی کو لے کر چھے دن اینے سرال رہے کچھ دنوں بعد عنرچا جی کو لے کر کینڈ اشفٹ ہو گئے بعد میں بابا جان کوا پی علطی کا احساس ہوا تو ڈیڈنے آ فآب جاچوکو بہت ڈھونڈ امگر وہ نہ ملے ان کے سرال ہے پت چلا کہ وہ تو کینڈا شفٹ ہو گئے ہیں ان دونوں بی بی جان کی حالت بہت خراب تھی وہ ہروفت آ فتاب جا چوکو یاد کرنی رہتی تھی ڈیڈ جا چوکومنانے کینیڈ اابھی گئے مگر جا چونہ مانے چیکے ے جاچو کینڈا چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے پھرڈیڈ نے انہیں ہر جگہ ڈھونڈ ا وہ نہ ملے اور اب عنابیہ کو و مکھ کرڈیڈاے پیچان گئے تھے آفاب جاچو ہے ملنے کے بعد ہمیں اگلی کہانی کامعلوم ہوا

آفاب جاچو کے کینڈا جانے اور عنامہ کی پیدائش سے یا چے سال بعد ہی عنر عاجی کا انقال ہو گیاتھا جا جو نے عنایہ کے لیے میڈر کھی اور خود برنس میں مصروف ہو گئے کئی سالوں بعد وطن وا پس لوٹے پھراپنا برنس اشارٹ کیا جا چوکا ار مان تھا کہ عنایہ میڈکل پڑھے سوعنایہ نے میڈیکل ایڈمیشن کیا۔

شروع میں تو سب ٹھیک رہا آستہ آستہ حاچوكولگا كاروبارحتم موتاجار بابادر مواجعي ويي جاچو کے پارٹنرنے دھوکہ دیا اور بھاگ گیا جاچو خالی ہاتھ رہ کئے اور ہاسل جا پہنچے باقی جو بیبہ بچا حچھوڑ تی پڑی اور جا ب تلاش پینکل پڑی <sub>ہ</sub>

یوں جاچوکو ڈیڈ اینے کھرلے آئے یوں عنابیاور جاچو ہارے یاس رہنے لکے ڈیڈنے سلے تو جران ہوئی چربیف میں نے کہا جہاں وہ انٹرویودینے جارہی ہے۔وہ میرے ڈیڈ كا آفس ہے جوآج كل ميں بى سنجالتا ہوں

جب میں آفس پہنچا انٹرویوشروع ہو چکا تھا میں جلدی سے ڈیڈ کے روم کی طرف بردھا ڈیڈ کی تھوڑی تھوریاں کھائی اور آئی سیٹ سنجال کی تھوڑی در بعدمیرے سامنے بیٹھی کافی اعتاد ہے ویڈے سوالوں کے جواب دے رہی تھی مجھے ڈیڈ كى آنكھوں ميں ايك جبك نظر آئي تھى مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پیجاب حاصل کر لے گی اور میں جا ہتاتھی یمی تھا مگراس کے جانے کے بعد ڈیڈنے اس کی ی وی ڈاکومنٹس وغیرہ میرےسامنے کیے تو میں چھنہ مجھ سکایس نے تا مجھنے والے انداز میں ڈیڈ کو دیکھا ڈیڈ نے مجھے اسے پڑھنے کو کہا تھا نام عنامياحمد والدآ فآب احمرآ كے ان كے كھر كا پت لکھاتھا آ فآب احمر کے نام پر چونک کے میں نے

ڈیڈ۔ بید بیتمہارے جاچو کی بٹی ہے میر ی بات بوری ہونے سے پہلے ڈیڈنے بھے بتایا وْ يَدُ ايسا كيا مواكر آفياً ب جاچوكى بين جاب کے کیے نکل پڑی میں جیرا نکی سے بولا۔

بيثا شكر ہےائے سالوں بعدآ فآب كا مجھة یا چلامیں آج ہی آفاب سے ملنے جاؤں گا بلکہ ایما کرتے ہیں اے واپس اینے تھرلے آؤں گا بابا جان بہت خوش ہوں گے ڈیڈ خوشی سے بولے اورمیں بہت سال پہلے کی دنیا میں پہنچ گیا۔

آ فآب جا چونے یو نیورسٹی کے زمانے میں ہی سی اپنی کلاس فیلو ہے شادی کر لی تھی جب عزر جا چی کو گفر لائے تو مانو گھر میں بھونجال آگیا بابا

كۆير2015

فيراك بإجامه يهنا تغاوه بهت خوبصورت لك ربي تھی اورسب سے بوی بات وہ میری پرانی عنامیہ بن لی مہندی پیمیر ہے ساتھ ساتھ رہی اور میں بھی رانی سب باتیں این دل سے نکال کرخوشی خوشی اس کے ساتھ ٹائم سیلیریٹ کرنے لگا کھانا کھانے کے بعداؤ کے اوراؤ کیاں میدان میں کو ويزے اور مقابله شروع ہو گيا ہر مقابله لا كيال جیت رہی تھیں او رمیں دل سے جا ہتا تھا کیے ہر مقابله عنایه بی جیتے اور وہ جیت بھی رہی تھی ساڑھے گیارہ کے قریب عنامیکا موہائل بجابات کر کے وہ پلٹی ہی تھی میں نے یو حچھا۔

وه بولی واپس آ کر بتاؤں کی۔ میں نے بہت روکا مگر وہ چلی گئی میں نے دور ہے اسے مامااور جاچو سے بات کرتے ویکھا

پھروہ کارمیں بیٹھ کر چکی گئی۔

احسن مراد ميرا بهي دوست تفاوه مجھے بھي ساتھ لے کر جاسکتی کھی چلو مجھے نہیں ڈرائیورکوہی ساتھ لے جاتی مگروہ الیلی ہی چلی گئی وہ بھی رات کے بارہ بجے میراسوچ سوچ کر دماغ شل ہور ہا تھا احسن مراد تھا کیا غریب انسان چھے بہنوں کا اکلوتا بھائی عنابہ نے میرے اوپر یعنی رضا اشفاق احمر کے او برایک میڈل کلاس اڑ کے کوتر مجمع دی وہ بوری رات عنابه گھرنه آئی ساری رایت میں ایک یل بھی نہ سوسکا میری نظریں گیٹ برتھیں کال بھی کی ایک دفعہ ہیں گئی دفعہ کی مگر اس نے موبائل ہی

صبح ساڑھے چھ ہے وہ کھر داخل ہوئی شکل ہے تھی ہوئی ماندلگ رہی تھی اس نے ایک نظر بھی مجھے نہ دیکھا اور اینے کمرے میں چلی گئی میرا دل

عنامیرکو جاب کرنے ہے منع کر دیا اور دوبار ہے یر حاتی شروع کرنے کو کہا یوں عنابیاور نا کلہ اسمی كالج جانے لكى اور ميں بہانے بہانے سے عنابيد کے آس بیاس پھرتا رہتا اے پڑھانے میں مدد كرتا كالج ذراب كرتا مطلب هروه كام كرتا جو عنابيتك تجھے لے جائے۔

میں نے عنایہ کا اعتماد جیتا پہلے دوئتی پھر آہتہ آہتہ محبت ہونے لگی وہ میرے سارے كام اين باتھوں سے كرتى ميرے ساتھ كھانا کھانی رات کومیں لیٹ جاتا تو وہ مجھ سے خفا ہو جانی اورمیری بھی مجھے اے دیکھے بغیرنہ گزرتی مج جا گنگ پیرهی اے ساتھ تھسیٹنا وہ مجھے نا کلہ ہے دورر بنے کی تلقین کرتی کہتی۔

نائله خوبصورت ہے تم سمی بھی وفت اس پہ فداہو سکتے ہواور میں اے کہتا۔

اگرالی بات ہوتی تو میں تم سے پہلے اس پہ

فداہوجاتا۔ مارا سارد مکھتے ہوئے گھر والوں نے ماری متكني كردى ميں اور عنابيہ بہت خوش تصالمي دنوں میرے بوے بھائی حسن کی شادی کی ڈیٹ فکس

انمی دنوں کہانی میں ایک اور ٹوسٹ آیا احسن مراد ميرا بهت برانا سكول ثائم كا دوست مل سمیا عناب کی بھی اس سے بہت اچھی دوسی ہوگئ اور بيدوستى مجھے بہت مہنگي يزى وه عنايداحمد جو ہر وقت میرے آگے پیچھے کھومتی رہتی تھی اب ہر وفت احسن مراد کے پاس پائی جاتی میں اس سے مات بھی کرتا تو اس کی باتوں میں احسن مراد کا ہی ذكر ہوتا میں نے اس سے دوٹوک بات كرنے كا سوحاحس بھائی کی مہندی ہاس نے میری پندکا

اكتوبر 2015

كيا كه ميں اس كے پیچھے جاؤں اور جا كے پت کروں وہ ساری رات آحسن مراد کے یاس کیا كرنى رہى ہے ترميرى انا آڑے آ جانی میں نے ایک فیصله کیا اور چل دیا۔

بارات دایلےدن وہ ساڑھی میں کافی فریش و کھائی وے رہی تھی رات والی بات کا کوئی شبہ تہیں تھا مگر اس سے دور ہی دور رہا بارات و لیے کے بعد میں نے اس ہے کنارہ کتی کر لی اسے تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا اور سب ہے برا بہانہ میر ہے ہاتھ نا کلہ آئی جواس کی سب ہے بڑی کمزوری تھی نائلہ میرے ماموں کی بیٹی ھی ماموں اور مامی کےروڈ ایکسیڈنٹ کے بعدوہ ہارے ساتھ ہی رہتے تھے میں اسے بالکل بہنوں کے جبیبا حابتا تھا وہ بھی مجھے بھائیوں والا مان ویتی میں نے عنامیہ کوجلانے کے بہانے ناکلہ كوشا ينك كرتانا كله كے ساتھ مج جا گنگ كے ليے جا تاحتیٰ کہ ہروہ کام کرتا جوعنا پیکو نا پیند تھا اور عنامیہ مجھ سے بات کرنے کی بھی کوشش نہ کرتی تو اسے غصے سے جھٹلا تا وہ مجھے کہتی کہوہ ٹائم آنے یہ سب بتادے دی محرمیں اس کی ایک بھی نیسنتااس نے ایک دوبار مجھ سے بات کرنی جابی مکر میں نے اسے دن رات اینے کیے تویعے ویکھا میں اسے مزید تزیانا جا ہتا تھا کیونکہ اس نے بچھے تزیایا تھا پھر میں نے اسے ڈیڈ کے ساتھ ہر دوسرے تیرے دن کہیں آئتے جاتے دیکھامما سے یو جھا تو انہوں نے بتایا کہ لسی ایڈمشن کا چکر ہے تب تو

میں کچھ دنوں کے لیے برنس کے سلسلے میں میں اپنے کمرے میں چلا گیا کراچی گیا تین دنوں بعد جب داپس گھر آیا گھر میں خاموتی کا راج تھا میرے یو چھنے پر ناکلہ نے

بتایا مما بوتیک کئی ہیں اورڈیڈ اور جاچو آفس ہے واليس تبيس آئے في في جان اور بابا جان اپنے روم میں ہیں حسن بھائی اوران کی وائف تو آن ریڈی ہنی مون پیہ تھے۔

اور عنامیہ کہاں ہے میرے منہ سے اچا تک نكلا كيونكه تين دن سے عنابيہ كورات خواب ميں روتے دیکھا تھا اور دل کی خواہش بھی یہی تھی جب میں گھر پہنچوں تو سب سے پہلا عنامیہ کا سامنا ہو۔

ارے رضا بھیا آپ کونہیں پتہ عنابیہ ہوسل شفٹ ہو گئی ہے عنایہ کا میڈیکل کا آخری سال ہوہ انکل ہے کہدرہی تھی کہ وہ گھر رہ کرا میزام کی تیاری تہیں کر سکے کی تو یہاں ہاسل میں تو البيس داخله ببين مل سكاوه لا بهور بوسل شفث بهولئي ہے کہدر ہی تھی آئی جانی رہے گی۔

نائله نے مجھے تفصیل بتائی مجھے لگا جیسے عنابیہ مجھ سے میرے رویے کی وجہ سے دور ہوتی ہےوہ بھے سے دور چلی کئی اور مجھ سے اس نے مشورہ بھی نِه کیا میرا دل کیا میں ابھی لا ہور جاؤں اورعنا پیکو تھسیٹ کرواپس لے کرآؤں بلا وہ کون ہوتی ہے مجھ سے اتنی دور جانے والی اسے کس نے حق دیاہے مجھے اکیلا چھوڑ کر جائے مگر پھرمیرے د ماغ نے کہا کہ جیس رضاعمہیں ضرورت جیس اس کی یرواہ کرنے کی ہوسکتا ہے وہ لا ہوراحسن مراد کے کیے شفٹ ہوئی ہو وہاں وہ چوہیں تھنٹے اس سے مل سکتی ہے وہاں اسے کون روک سکتا ہے یہاں تو میں تھا نہ دونوں میں کباب میں ہڑی ہی سوچ کر

کہانی میں ایک نیا ٹوسٹ آیا عنایہ کے

اكتوير 2015

جواب عرص 198



کے اس نے بہن ہونے کا ثبوت دیا وہ تو **میں تو** بھول ہی گیامہیں بتایا ہی جیس بیمیری بیوی ہے تمرين اورتمرين بيميرا بهت احجعا دوست يصدمنا احمد عنابیای کی متلیتر ہے وہ اینے پہلو میں جیھی لڑکی کا تعارف کراتے ہوئے بولا اور پھراس نے جو کہانی سنائی وہ سن کرتو گو یا میں اپنی ہی نظروں وے کر کمیا۔

میں عنابیاحمہ جس نے بھی ہار نانہیں سیھاتھا جاہے وہ کھیل کا میدان ہواہے تعلیم کا میدان ہو سي طبيعت ميس بھي ہوئي بھي ہار تانہيں ويکھا تھا ایک معمولی سے انسان کے آگے ہار کئی ہے بس ہو تني رضا اشفاق احمد جوميرے تايا زاد تھے جنہوں نے مجھے بولنا سکھایا تھا جنہوں نے مجھے حالات ہے لڑنا سکھایا تھا جانے کب میں ان کی محبت میں بور بور ڈونی ہوش تو تب آیا جب محبت کے جنگل ے والی آنے کے سارے رائے میں نے اپنے ما تھوں سے بند کر لیے۔

رضا کی میری پند کر مدنظرر کھتے ہوئے تائی میا نے ہاری منلنی کر دی رضا کوشادی کی جلدی تھی مکرتائی ماں نے کہا۔

عِنابِهِ كَى الْجَعَى بِرُ هَا تَى وُسْرِبِ ہُو كَى لَهِدُهِ فَي الحال منکنی پر ہی گزارہ کروائھی دنوں رجانے مجھے اینے دوست سے ملوایا احسن مراد بہت سویث انسأن تصوہ مجھے بہنوں کی جیسا پیار کرتے تھے ميرابحين كاشوق تفاكه بوراه وكيا مجصير إبهائي مل ے اے کہااور دہ قبقہ لگا کرہنس دیا۔ سے اے کہااور دہ قبقہ لگا کرہنس دیا۔ یار وہ بہت انجھی ہے اور بہت ہی انجھی میری ان سے بھی انجھی فرینڈشپ ہوگئی میں بھی انقلب میری تو بہت انجھی بہن ہے بہن بنی بھی کہ میں ان سے ملنے چلی جاتی وہ بہت خوش ہوتی اور بن کر دکھائی بھی نہیں دی مجھے اور ثمرین کو ملا

جانے کے حمد ماہ بعد کی بات ہے اس دن میری بج طبیعت بوجھل دی تھی میں آفس ہے جلدی اٹھ آیا تھا تو مجھے نیا شاک لگالا وَج میں داخل ہوتے ہی میری نظرسامنے بیٹھے احسن مراد پر پڑی اس کے پہلو میں جیتھی ہوئی سانولی سلونی سی آٹری پیہ بڑی میں اے نظرانداز کرتے ہوئے سٹرھیاں چڑھ کر ایے کمرے میں جانے لگا شاید اس نے مجھے آتے و مکھ لیا تھااس نے مجھے آواز دی تو مجھے مجبورا ر کنا پڑا کیونکہ اس وقت لا وُج میں بھی موجود تھے اور میں نہیں جا ہتا تھا کہ میں احسن مراد ہے منہ ماری کروں اور میرے منہ ہے ان دونوں کے کیے کوئی الفاظ نکلے جوسارے کھر والوں پتہ چلے کیونکہ میں نے گھر میں کی کواینے اور عناب کے بارے میں کھے مہیں بتایا تھا ۔احسن مراد آکر میرے گلے لگ گیا اورمیرا حال احوال یو چھنے لگا مجھے مجبورااس کے ساتھ بیٹھنا پڑا۔۔

کیایارندتم نظرآتے ہوندعنامیری کوئی اتا پیت ےعرصہ ہوگیا ہا اس سے ملے ہوئے وہ محترمہ ہے کہ میری کال ہی بیک جبیں کررہی وہ تو مجھے یہاں آ کر ید جلا ہے کہ میڈم کب سے ہوشل شفٹ ہوگئی ہیں۔

وہ مجھ ہے یو چھریا تھا اور میرا دل کررہا تھا کہ اس کے منہ پر انتے تھیٹر ماروں کہ وہ میرے سامنے بیاد ورا کیٹنگ بند کردے۔

احیما میں توسمجھا کہ مہیں بتا کے گئی ہوگی ہے تو نی بات ہے کہ مہیں مہیں بتایا اس نے میں نے طنز

*جواب عرض* 199

اكتوبر 2015

ایک ون مجھے تمرین کے بھائی نے احس بھائی کے ساتھ و مکھ لیا اعظے دن جب میں تمرین سے ملنے کئی تو انہوں نے مجھے سے یو چھا۔ تم احسن کو کیسے جانتی ہو۔ میں نے کہا۔ میں احسن اور تمرین اسکھٹے روصتے تصاس کے بھائی نے کہا۔ اکر آئندہ مہیں احسن کے ساتھ دیکھا تو تمرین ہے ملنے مت آنا مسئلہ اور خراب ہو گیا پھر رضا بھائی کے بڑے بھائی کی شادی سر پر تھی احسن بھائی کا مسکلیہ میں الجھ کر میں رضا کو کم ٹائم کب دے یا رہی تھی پھر میں نے سوجا ایک بار احسن کا مسئلہ کل ہوجائے پھرسارا ٹائم رضا کے ساتھ ہی گزاروں گی حسن بھائی کی مہندی پر رضا ميرے ساتھ رہے مسئلہ تب ہوا جب احسن بھائی کی کال آئی انہوں نے مجھے بتایا کہ تمرین ہاسپول میں ہے وہ اینے بھائی کے ساتھ خریداری کے یلے مارکیٹ کئی تھی اچا تک سے دو تین موٹر سائیل والوں نے ان کواس مارنے کی کوشش کی اب کے بھائی تونیج کئے مگر ثمرین ان کی ضد میں زمی ہوئی انہوں نے مجھے مدد کے لیے بگار اانہوں نے کہا کیمیں ہی ہوں جو البیس تمرین کے پاس لے کر جاستی ہوں میں نے ان سے وعدہ کیا رضا کو بتایا کہ میں احسن مراد نے بکارا ہے مدد کے

ایک دن مجھے صفیہ آئی احسن بھائی کی بروی بہن نے کہا کہ عنابیاحسن تمہارا بہت اچھا دوست ہےتم اس سے شادی کے لیے راضی کرووہ شاید تمہآری بات مان جائے ہمیں بہت شوق ہے بھائی کے سر پرسہرا سجانے کا جمارا کیک ہی بھائی ہے انہوں نے مجھے اتنی آس سے دیکھا اور میں نے ان سے وعدہ بھی کیا احسن بھائی ہے ایک بار بات کی تو وہ ٹال گئے۔

ایک دن تو میں نے پکڑ ہی لیا احسن بھائی آج مجھے آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ آپ شادی کے کیےراضی کیوں جیس ہوتے۔

احسن بھائی نے کہا۔ وہ ایک لڑکی ہے پیار رتے ہیں وہ لڑ کی ان میں انٹرسٹنگ بھی لیتی ہے مرازی کے گھر والے تہیں مان رہے آبی صفیہ وغیرہ دو تین بارر شتے لے کر گئی مگر وہ لوگ نہیں مان رہے ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنی لڑکی کسی امیر لڑ کے سے بیابیں گے۔

حالانكه وه خود التنظ غريب ہيں احسن بھالی نے بتایا کہ وہ لڑکی ٹمرین کو نے حد چاہتے ہیں تمرین کے والد نے اس کارشتہ کہیں اور طے کردیا ہے اس کیے میں کسی اور کوٹمرین کی جگہیں دے سکتا میری زندگی میں ہمیشہ وہی رہیے کی یادوں میں بھی باتوں میں بھی میں نے پہلی بارنسی مرد کر روتے ہوئے دیکھاتھا۔

میں نے خود سے عہد کیا کہ کسی بھی طرح مجھے ان دونوں کو ملانا ہے میں نے احسن بھائی بات کی پھراس کے کھر جا چیجی اس کے کھر والوں تمرین کی دوست ہونے کا تعارف کروایا میں ہر دوسرے تیسرے دن تمرین کے کھر پیچی ہوتی

اكتوبر 2015

جواب عرض 200

لیے مجھے چلنا ہوگا رضانے جانے کیا کہا میں نے

تائی ای سے اور یا یا کو بتایا ان سے اجازت لے

کر چلی آئی احس بھائی مجھے گیٹ پر ہی مل گئے

ہاسپول پہنچ گئے وہاں جا کریتہ چلا کہ تمرین آئی سی

یو میں ہے ڈاکٹر نے بتایا کہ ثمرین کے دونوں

کردےا چھے خاصے متاثر ہوئے تھےاگر گردے

کاااِنظام کر سکتے ہوٹمرین کے پایا کے پاس اتنے یسے نہیں تھے کہ وہ گرد نے کا انظام کر سکے تمرین منگیتر ہے مدد مانگی گئی۔

اس نے تو صاف کہددیا کہ بھٹی میرا کاروبار یہلے ہی ڈاؤن ہے سوری میں کوئی مدد تہیں کرسکتا تب احسنِ بھائی ہوش میں آئے انہوں نے ڈاکٹر ے بات کی تمرین کے گھر والوں سے جھپ کے احسن کے موت کے بروانے بر میں نے سائن کے احسن بھائی اور تمرین کو آئی سی یو میں لے جایا گیا ہے کام میرے اور احس بھائی کی بہت منتوں ہے تمرین کے گھر والوں سے چھیایا گیا صبح اذ ان ٹائم پیدونوں نفوس کی آئیمیں تھلی تو میں نے شکرادا کیا تمرین کے ابو نے مجھ سے اس بندے کا پتا ہو چھا اور مجھے بھی وہی ٹائم دونوں کو ملوانے کا بیٹ موقع ملامیں نے تمرین کے ابوکو احسن کا پیتہ بتایا انہوں نے تمرین کو اپنا کردہ دیا ہے اور ساتھ میں میں نے ان سے احس بھائی نے لیےریکویٹ کی اور بتایا کہوہ تمرین سے کتنا پیار کرتے ہیں ثبوت آپ کے سامنے ہے اگر آپ مجھتے ہیں کہ احد ثمرین کا منگیتر ہے اے جا ہتا ہے تو وہ آج مشکل وقت پیٹمرین کی مدد کو كيول نديهنجااب شايدميري باتون كااثر تقايااحس كى اصليت ان كے سامنے آچكى تھى انہوں نے

میں جلد ہی احسن کی ماں کو لے کران کے گھر آؤں میں نے بیخوشخبری احسن بھائی کوبھی سنائی وہ جیرت سے مجھے ویکھنے لگے احسن بھائی کو میں نے ساری بات بتائی تو وہ جلدی سے بو کے۔ ثمرین کے ابو کا کچھ پتانہیں وہ کب بدل جائیں اس کیے میں جا ہتا ہوں کہ ابھی ای وقت

میرا اور تمرین کا نکاح ہوجائے رحفتی ہے شک بعد میں کریں۔

میں نے احسن بھائی کو بہت سمجھایا وہ نہ مانے ای بل تمرین کے ابو ہارے روم میں آئے انہوں نے شاید ہاری باتیں سن کی تھیں انہوں نے احسن بھائی کو گلے لگایا اور بولے مجھے یقین ہےتم میری بینی کا ہرموڑ پر ساتھ دو کے جیسےتم جا ہو کے ویساہی ہوگا۔

چرمبع سوایا کی بج احسن بھائی اور تمرین کا نکاح ہو گیا اور میرے سرے جیسے بہت بڑا ہو جھ بلكا موكيا والسي يه كرجات موئ مين في كافي خُوشِ تَعَى نيند بھي زورول کي آئي ہوئي تھي آ تکھيں نیند سے بوجھل تھیں گھر پہنچی تو سارے کھر میں ساٹا تھا میں سیدھی اینے روم میں پیچی-

احسن بھائی کی شادی کے بعد میں رضا کو بنانا جاہا مکر شادی کے بعدے میں نے رضا کو ایے سے دور ہوتے پایا میں نے جب بھی رضا نے بات کرنے کی کوشش کی وہ ہمیشہ مجھے خاموش كروا ديے ميں نے ان سے دور رہنے كى وجه یو چھی مروہ ٹال جاتے ایک دن مجع میں ان کے روم میں گئی مجھے کا بج سے در ہور ہی تھی میں نے سوچا یا پالیٹ جائیں گے میں رضا ہے کہتی ہوں وہ مجھے ڈراپ کرویں کے میں نے انہیں جب ڈراپ کرنے کوکہا وہ آگے سے بولے کہ میں احسن گو کال کرتا ہوں اے کہو وہ تمہیں ڈراپ کر وےگامیں نے کہا۔

رضا آپ بیکیا کہدرہے ہیں۔ وہ بولے تھیک ہی تو کہدر ہا ہوں اتنے دنوں سے احسن کے ساتھ ہوخدا جانے کیا کیا گل کھلائی

*جوابع طش* 201

اكتوبر2015 -

شکوہ کیا کہ میں ان کی شادی پرنہیں آئی میں نے معذرت کرلی۔ پھر عجیب واقعہ ہوا رضا مجھ ہے ملنے ہاسٹل آئے اور مجھے گھر جانے کو کہا میں نے وجہ یو پھی

انہوں نے کہا۔ بس بہت ہو گیا گھر چلو میں تم بن نہیں رہ سکتا

اور میں ان کا منہ د کیھنے لگی میں بولی۔ آب شاید بھول گئے ہیں کہ میں بدچلن ہوں اور وہ آگے بڑھ کرمیرے ہونٹوں یہ ہاتھ رکھ

کے بولے۔ پلیز عنابیا یسے مت بولو وہ سب ایک غلط جمی تھی جوٹھیک ہوچی ہے میں معافی مانگنے آیا ہوں علے جا میں آپ میں نے الہیں کافی سائی وہ سنتے رہے اور چلے گئے ۔ پچھون خاموتی رہی پھرایک دن یا یا کی کال آئی انہوں نے بتایا۔

میں جاب چھوڑ کے گھر واپس آجاؤں میں نے تہاری شادی کی ڈیٹ رکھدی ہے میں نے بوجھا کس سے اور میرے بوچھے

بغیر ہی کیوں تو وہ بولے۔

يس سے كيا مطلب رضا ہے شادى تمہارى طے ہوچی ہے۔۔

میں نے صاف انکار کر دیا کہا۔ میں شادی نہیں کروں کی اور کال بند کردی۔

رات کا جانے کون سا پہر تھا جب میرا موبائل بجنے لگارضا کی کال تھی میں نے کا دی کال پھرآنے تھی میں نے پھر کاٹ دی تھوڑی در بعد میں آیا تا جا ہے ہوئے بھی میں نے پڑھااور مجھے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی انہوں نے بتایا کہ پایا کو ہارٹ افیک ہو گیا ہے وہ آئی ہی بو میں ہیں پھر کیسے سیٹ کروائی کیسے میں ماشل پینجی

رہی ہواس کے ساتھ اب میری کیا ضرورت پڑھی ہے کہیں اس نے ممہیں استعال کر کے حصور دیا اب میرے پاس آخمی ہوتو سوری میرے پاس تم جیسی بدچلن لڑ کیوں کے لیے ٹائم نہیں ہے رہا۔ ناؤ كيث آؤث-

وہ زور سے چیخ اور میں ساکت رہ گئی انہوں نے مجھ پیا تنابر االزام لگایا پھرآ ئے دن وہ میری بات بات بدانسلك كردية ـ

نائلہ جس سے مجھے ڈر لگتا تھا وہ مجھ سے میرے رضا کو چھین لے کی اوراس نے واقع انہیں مجھ سے چھین لیا رضا بھی مجھے تر یانے کے لیے نائلہ کواینے ساتھ لیے پھرتے تھے اگر میں ان ہے بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ آگے ہے مجھے جھاڑ دیتے اور کہتے کہ میں پیروفت ان کھ سامنے نہ آیا کروں انہیں مجھ سے گھن آتی ہے بیہ میں اپنی ہی نظروں میں کر گئی میرے ایکزام سریر یتے میں نے رضا کی وجہ سے تیاری ہیں کریارہی مھی پھر مجھے یہی بہتر لگا کہ میں ہاسک شفٹ ہو جاؤن يايابا تاابواورتاني مان اوريايا كوبهت مشكل ہے کنونس کیا اور ہاسل شفٹ ہوگی ایکزام ہوئے رزلت آیا میں یاس ہوگئ میں نے وہی لا ہور میں باسل میں جاب کرلی۔

ہر ماہ میں گھر کا چکر لگائی ہوں آٹھ ماہ ہو کتے ہیں میں نے رضا کوہیں دیکھا میں جب بھی مچھٹی گھر جاتی ہوں وہ مجھے گھریر نہ ملتے وہ مجھ سے خفا تنص مراب میں اس ہے خفا ہوں اس نے مجھ ہات بوے الزام لگائے ہیں میں نے سوچ لیا مجھی رضا ہے شادی نہیں کروں گی بلکہ سی سے شادی نبیس کروں گی ایک دو بار احسن بھائی اور ممرین مجھے ہاسل ملنے آئے انہوں نے مجھ سے

*جوابعرض*202

اكتوبر2015

ا \_ ہر مننے والا چیرہ دل سے خوش جیس ہوتا 2- برموز برزند کی میں خوشی کبیں آئی 3\_ بركل چنن ميس كلف والا پھول جيس بنتي 4- ہرم سے انسان مجھوتہ ہیں کرسکتا 5- ہر سین چرہ وفا کا بجاری ہیں ہوتا 6-ہرانسان اپن زندگی سے مطبئن نہیں ہوتا 7-جودوسرول کے م سے بے م ہے وہانسان كبلانے كاستحق بيس ے 6 کی بیل 8 تبہاری مفتکو ہتاد ہے گی تبہارے دل میں کی 9- ہرمنزل میں کوئی نہوئی کا ناضرور موتا ہے 10 رنفيحت خواه د يواريد سي مواينالو 11 - كرے ہوئے انسان كو تھوكر مت مارو

كيون كهآب بحى كريجية بين 12 - فردرے آدمی کادین ضائع ہوجاتا ہے 13 حجوث تمام كنامول كى ماك ب 14\_ جہالت تمام مصیبتوں کی جڑ ہے ملنے کو دو بی معیارایک خیالات ملتے ہوں یا

15۔ مال کے بغیر کھر قبرستان ہے 16\_بے نمازی سے خزیر بھی پناہ مانکتا ہے 17۔ عورت حیا کا کا آیک مجموعہ ہے خدا کی تعتول میں ایک تعت ہے 18\_زبان کوشکوے سے روک لوخوشی کی زندگی عطابوكي

9 1۔ جانور اپنے مالک کو پیجانتا ہے لیکن انسان اینے خدا کوئیس 20۔ شرک کا س م الم معاقد ملك مي الم الم معاقد ملك مي الم الم مسيف وكمى الم مسيف وكمى تافرمانی ہے

کچھ یادہیں اتنا یاد ہے جب ڈاکٹر نے بایا ک زندگی کی نوید سنائی تب میں پایا کے سینے سے لکی . صرف میں بات کہدر ہی تھی میں شادی کے لیے تیار ہوں وہ جولہیں گے میں مانوں کی بس وہ تھیک ہوجا تیں۔

اس کے بعد کیا ہوا میں کب دلہن بن کب رضا آئے انہوں نے کہا کیا مجھے کچھ یادنہیں بس

ہماری شادی کو یانچ سال ہو گئے ہیں ہمارے دو بیچے ہیں زیمل اور طلحہ یا یا کی تین سال ہو گئے ہیں دیتھ ہوئی اور رضانے ان مانچ سالوں میں مجھے اتنا پیار دیا ہے کہ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑ کی مجھتی ہوں مگر میں کیا کروں پانچ سالوں میں میں رضا کے وہ الفاظ آج تک مہیں بھول سکی وہ جب جب مجھے یاد آتے ہیں مجھے رضا ے تفرت ہونی محسوس ہوئی ہے میں خود کو بہت مصروف رهتی ہوں کاموں میں بچوں میں رضا کے بیار میں مگر وہ الفاظ جیسے میرے ذہن سے چب گئے ہیں کہتے ہیں عورت ہر بات برداشت كرسكتى ہے مكر جب بات اس كى عزت كى موتووه مجھی برداشت نہیں کر عتی۔

قارتین میمی کہائی اے لکھنے میں میں کہال تک کامیاب ہوئی ضرور بتائیے گا کہتے ہیں کہ محبت تاریک جنگل کی طرح ہوتی ہے ایک دفعہ اس کے اندر چلے جاؤتو باہر ہیں آنے دیتی اور اکر باہر آبھی جاؤٹو آتکھیں جنگل کی تاریکی کی اس قدرعادي موجاتي بي كه يجهجي دكھائي نہيں ديتاوہ بھی نہیں جو پالکل صاف روشن واضع ہوتا ہے۔

جواب *عرص* 203

اكتوبر2015



سوائے پیار کے بید کھے کرحمد نے
درد کو بنادیا کہ بیار کہاں چھیا ہے
درد نے پیار کو تھینج کے نکالا تو
کانٹوں کی وجہ سے پیار کی آسمیس
خراب ہو گئیں اوروہ اندھا ہو گیا یہ
د کھے کرسب نے دردکو مرزا سائی کہ
اسے زندگی بحر پیار کے ساتھ رہنا
اور جہاں بھی جاتا ہے درداس کے
ساتھ جاتا ہے
درداس کے
ساتھ جاتا ہے
درداس کے
ساتھ جاتا ہے
درداس کے
ساتھ جاتا ہے
درداس کے
ساتھ جاتا ہے
درداس کے
ساتھ جاتا ہے
درداس کے
ساتھ جاتا ہے
درداس کے
ساتھ جاتا ہے
درداس کے
ساتھ جاتا ہے
درداس کے
ساتھ جاتا ہے
درداس کے
ساتھ جاتا ہے
درداس کے
ساتھ جاتا ہے
درداس کے
ساتھ جاتا ہے
درداس کے
ساتھ جاتا ہے
درداس کے

روش خیالات ہند کر افضل ہے کہ مسلمان کی آپس میں سلم کرادی جائے

ہ دانا وہ تحص ہے جود کھے کراس کے مطابق کام کرے ہ زبان کی نری انسانی آگ پریانی کا اثر رکھتی ہے

ہم مہمان کے آگے کم کھانا رکھنا بے مرونی ہے اور حد سے زیادہ کھانار کھنا تکبر ہے

ریادہ ها بار سا مبر ہے جہاکی بار جب کوئی حصول علم کی ابتدا کردیتا ہے تواس پر اپنی جہالت کے پہلو روشن ہو جاتے ہیں بیاحساس اسے علم کی ط ن مبرته و المهاوه موت بی کیا جس پر الوگ افتک بارند ہوں المهاوه تحریری کیا جس سے دوست خوش ندہو دوست خوش ندہو میں خوف خداندہو میں خوف خداندہو

ی کیا جس میں رزق حلال نہ ہو پیرو درس گاہ ہی کیا جس

میں قرآن کی تعلیم نہ ہو کہ وہ مسلمان ہی کیا جس کو روضہ رسول علیہ کی زیارت کی جاہت نہ ہو

میروه آنکه بی کیا جس میں شرم حیانه ہو

اليم والى سچا، جده

پیار کہ ایک بار ساری فلنگ نے فیصلہ کیا وہ جیپ کچاپ چھپن مجھیائی تھیلیں کمنے درد کنٹرول مجھوٹ ایک درخت کے بیجھیے مجھیپ عمیا اور بیار محلاب کے بودوں کے بیجھے سب کچڑے میں کریں

ہے نفرت کو ہرموقع دو کہ وہ

موقع بھنددو کہ وہ نفرت ہے

موقع بھنددو کہ وہ نفرت ہے

ہے دوسروں کے آنسوز میں

پرگرنے سے پہلے اپنے دامن میں

سمیٹ لینا انسانیت کی معراج

ہے دور کر دیتی ہے اور گناہ کی محبت

رب سے اور گناہ کی محبت گناہ سے

دور کر دیتی ہے اور گناہ کی محبت

رب

خوبصورت بات ہم بہشہ اللہ سے ماگو اور بے حساب ماگو کیوں کہ اللہ ہی تو ہے جود ہے کرواپسی کا تقاضانہیں کرتا اس لیے ماگوای سے جود یتا ہے ادر کہتانہیں

شاز بيحبيب،اوكاژه

سوچنے کی ہاتیں ہوہ و زندگی ہی کیا جو دوسروں کے کام نہ آسکے ہوہ مصروفیات ہی کیا جس میں اسلامی ہاتیں نہوں ہوہ نہ بہت ہی کیا جس میں اللہ رسول اللہ کی بات نہو میں اللہ رسول اللہ کی بات نہو

آ**اب عرض 20**4

کے کاموں میں لکنا شروع ہو جائے تو بیاس بات کی دلیل ہے كتبهاراربتم سےناراض ہے انسان كا نقصان مال اور جان کا چلا جانا تہیں اِنسان کا سب سے بوا نقصان کی کی تظرول سے كرجانا ہے محرصفدردهمي كلتان كالوني حمرباري تعالى

تیرے عشق کی انتہا جاہتا ہوں ميري سادكي ديكيد كيا حابتا ہوں ستم ہو یا ہو وعدہ بے حبالی کوئی بات صبر آزما حابتا ہوں یہ جنت مبارک رے زاہدوں کو كيميس آپ كا سامنا جابتا مول کوئی دم کا مہمان ہوں اہل مقل چراغ تحر ہوں بجما جاہتا ہوں مجرى برم ميس رازكى بات كهددى بواب اوب مول سزا جابتا مول رائے اطبرمسعود، آگاش

آپ کی نظراور مچل ایک بات مثاہرے اور تجرب كے بعد سي حقيقت واضع ہوگئ ہے کہ عام طور پر ایک عام انسان کی نظرجالیس سال کی عمر مے بعد کمزور ہونا شروع ہوجانی اور بعض کی نز دیک کی کم ہوتی ہے

جواب عرص 205

ہرانسان کی کی خواہش ہوتی ہے ركداس كانظر فعيك بى رب مرايدا بھی بھی ناممکن نہ ہے اور چھتے مال البنة مناسب خوراك اور احتیاط کے ذریعے نظری کی کو کم کیا جاسكتا ہے اليسرج سے ثابت ہوا ہے وٹامن ی ای زنگ اومیگا تقری وغیرہ اجزاء کی حامل سبزیاں اور چھل عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ آنھوں کے لاحق ہونے والے امراض سے محفوظ رکھتے ہیں میں آپ کو چند سبر بوں اور مجلوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن کے باقاعدہ استعال سے نہ صرف آپ کی نظرتا ور ورست رے کی بلکہ آپ کی آ تکھیں ہر امراض سے محفوظ

> رہیں کی بند کوجی ۔kale

ایاک مفیرسزی ہے جس میں کینسر کے خلاف مدافعت كرنے والے وٹامن يائے جاتے ہیں اس کو سلاد بھلوں اور چیں کے ساتھ استعال کر کے كينسر سے بياجا سكتا ہے اور نظر كى مزوري كورافع كرتى ہے مکی ، com پیرایک تعت خدا وندی ہے جس کو بہت سے طريقول سے کھايا جاسلتا ہے مثلا ابال کر بھون کر ایکا کر اس میں موجود لیوش بصارت او رامراض حچتم کے خلاف موثر ہتھیار ہے

مئوہ ون میرے کے موت سے کم جیس جس دن میں نے میر سیکھا جیس ....و یو جانس

اگرتم چاہتے ہوتو اپنے خیالات کو بدل کراپی زندگی کو بہتر

تے ہو مئے رحم دلی میں غلطی کرناظلم يس كارنامدانجام دينے سے بہتر

محرصفدردکھی ،کراچی

زندگی کیا ہے الازندي مع ہے جو جلتے جلتے آخر بچھ جاتی ہے جہزندگی قلم ہے جس کی سیابی ایک دن ختم ہوجانی ہے اندكى جاند بجوايك روز موت کی آغوش میں جا چھپتا

دندگ موت کا سایا ہے زعد کی سمندر ہے جس کی حمرائی موت ہے

الحجى بالنيس الم محبت مب سے كرو تمر اعتاد چندلوكوں يركيا جائے المركمي كواس كى دات يا رانے لباس کی وجہ سے حقیر مت مجمواس کے کہ تیرارب اوراس

Section

# 

= UNUSUPE

پرای ٹک کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



محمدوقاص مان أقوال زرين 🖈 بھلائی کی خواہش برائی ی طرف لے جاتی ہے اگر ہم بھلے ہیں تو ساری دنیا ہارے ہ جو دوسروں کی بھلانی كرنا جابتا ہے اس نے كرنے ہے پہلے ہی اپنی بھلائی کرلی الم محلائي كرنا فرح فهيس راحت ہے اس بری دنیا میں بھلائی دورتک چیک علتی ہے۔ رینامحمود قریتی میریور ہیرے جواہرات \$ بكار بوه بسيس مل نه ہو بے کارہے وہ کمائی جوحلال 🖈 بے شک دیر تک سوچو مكرجو بولووه احجما بولو ﴿ کوشش کرنے ہے ہی کامیالی ملتی ہے 🖈 خوش متی اور محبت بهاروں کو 1.50. JT. A

سکتاہے ہے غصہ تھوڑی دیر اور غرور ہمیشہ پاگل پن ہے ہیشہ پاگل پن ہے ہیشہ پاگل پن ہے ہمیشہ پاگل پن ہے ہمیشہ پاگل پن ہے ہمیشہ پاگل پن ہے میں برے کام کرو بڑے دعوے نہ کرو

دمو سے مہرو کہ خوابوں اور تعبیروں میں بڑا فرق ہوتا ہے غرور سے آدمی کادین ضائع ہوجا تاہے کہ خاموش انسان سمندر کی طرح ہوتاہے طرح ہوتاہے

واليكو پيندمين كرتا

محمد وقاص مان

تماشہ مجت کا جب انسان کوخوشی کتی ہے تو وہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اسے عموں کا بھی سامنا کرنا ہے نظر آتی ہیں جب اچابک تیز نظر آتی ہیں جب اچابک تیز انسوں کی وجہ سے م کے دریجے کھلتے ہیں تو وہ بو کھلا جاتا کر اپنے دل کو جھانگا ہے جب گرز رہے وقت کے پردے کھول کر اپنے دل کو جھانگا ہے جب کر اپنے دل کو مزید زخمی کر لیتا ہے دل کو مزید زخمی کر لیتا ہے دل کو مزید زخمی کر لیتا ہے دل کو مزید زخمی کر اپنے دل کر اپنے دل کو مزید زخمی کر اپنے دل کے دل کو مزید زخمی کر اپنے دل کو مزید زخمی کر اپنے دل کے دل کو مزید زخمی کر اپنے دل کے دل کر اپنے دل کے دل کے دل کر اپنے کر

بواب عرض 206

پالک spinach یہ ایک ذکفتہ دار اور صحت بخش سبزی ہے اس کو الگ یا محوشت کے ساتھ بھی پکایا جاسکتا ہے بیبھی آتھوں کے لیے بہت مفید ہے

انڈے eggs صحت کے معاملے میں انڈے کی اہمیت کے بارے میں کس کو انکار ہے دنیا کے زیادہ تر انسان ناشتے میں انڈا ہی استعال کرتے ہیں انڈے میں لیوٹن وٹامن ای اور اومیگا تھری جیسے اجزاء پائے جاتے ہیں جوآ تھوں کے لیے بنیادی کردار حامل کرتے کے لیے بنیادی کردار حامل کرتے

ین خلیل احمد ملک ،شیدانی شریف..... اقوال زریں

کے جمام گناہوں کی جڑونیا کی محبت ہے جہا گناہ سے نفرت کرولیکن گناہگار سے نہیں مناہگار سے آگر کامیابی حاصل کرنا

چاہتے ہوتو مسلسل محنت کرو ہی خصہ الی آندھی ہے جو دماغ کاچراغ بجفادی ہے ہی ہننے والوں کے ساتھ ہنا مت کرو بلکہ رونے والوں کےساتھ رودیا کرو کےساتھ رودیا کرو

. کیاں کہ کوئی تمہارا ول بھی دکھاؤ کیاں کہ کوئی تمہارا ول بھی دکھا

READING

# ميري زندگي کي دائري

دل ہے مہوش جی تم بہت مغرور ہو اور غرور خدا کو پہند نہیں بیاز ندگی ایک بار ملتی ہے اسے اس طرح سے گزارو تاکہ لوگ آپ کو صدیوں یادر ھیں میری دعاہے کہ

ِ الله آب كوخوش ركھے

رأشدلطيف كي ذائري

میری زندگی کی ڈائری
میرےاس مجوب کے لیے ہے جو
میری زندگی میں ہزاروں م دے
میری زندگی میں ہزاروں م دے
میرا ہے میرے محبوب تو جہال
میں ہیں ہے تیرائسین چرہ
میں نہیں ہے تیرائسین چرہ
میں نہیں کہتا تو بے وفا نہیں ہے
میرے محبوب کچھ تیری بھی
میروری تھی کچھ میری محبت میں
میروری تھی کچھ میں محبوب محبوب میں
میروری تھی تیرے مقدر میں
ہوا نہ لگے تیرے مقدر میں
خوشیاں ہی خوشیاں ہوں

راشدلطیف صبرے والا اظہر دھی کی ڈائری

زندگی میں بھی خوشی اور خم ہوتے ہیں کیکن شائد اللہ تعلیٰ نے میری زندگی میں غم ہی غم رکھے غلام فرید کی ڈائری ا اے بے وفا آخرمیری تنظی

اے بے وفا آخرمیری ملطی كياتھى جوتونے ميرى دنيا ہلا دى الرمهبين مجه ساتن بى نفرت هي تو كيول بوهايا تھا دوسى كا ہاتھ كيول كها تھا كەآپ اداس ندر با کرومیں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں کہاں ہے اب وہ تمہارا پار بناؤ نال مهوش جي تمهارا د ڪه تجھے اندر سے دیمک کی طرح جا ثربا ہے میری راتوں کی نیندیں حرام ہوگئی ہیں نہ کچھ کھانے کو جی جاہتا ہے ناں مینے کوسارادن تیرے ہی خيالوں ميں تھويا رہتا ہوں بھی بیٹے بیٹے پاکلوں کی طرح بنا شروع بوجاتا مول اوربات بات پدرونا شروع ہوجاتا ہوں میرے ووست میری حالیت کی وجہ سے بهت بریشان میں سین آپ کواس ہے کیا میں جئوں یا مرول آپ تو ائی لائف انجوائے کر رہی ہیں ناں سے بات یاد رکھنا اگر آیک انسان برسول سے سکون سے نہیں سویا اگرای کی وجهآپ ہیں تو بتاؤ آب ظالم بيس تو اور كيا بي خدارا میرے جال برحم کرو بہت بری طالت مولی ہے میری آخر میں بھی الدبعي تو

ہیں جو بھی ملا مطلب پرست ملا جس پر بھی اعتاد کیا اس نے مجھے وحوکا ہی ویا ہے کسی نے گھر جاکر لوٹا تو کسی نے دوست بنا کر دھوکا ديا آج تك جس كوجهي اينابناياسي نے مجھےلوٹا اورا کے محکرایا کہ جیسے رائے میں کوئی چھر پڑا ہوا ہو میں نے پھر بھی ہر سی کودعا ہی دی ہے اللهاس كوخوش ركھ سيكن بھى بھى ميرا دل اداس ہو جاتا ہے ميں اتنے زخم کھانے کے باوجود بھی کیے زندہ ہول اور کیول زندہ ہوں یا پھراس کئے کہ میں دھو کے ای کھا تار ہوں زخم دے کرلوگوں کو كياماتا ہے ميں اجھى بھي لوگوں كو بنادينا جابتا ہوں كه سنجل جاؤ ورندروز محشر حساب دينايزيكا بهرتم لوگ چھتاؤ گےاس کیے کسی کود کھ مت دولسي كا دل مت تو ژوايخ بہت ہے وفا ہوتے ہیں اینے تو جائے ہی مہیں کہ وفا رشتہ دوسی جا ہت محبت کیا چیز ہے اپنوتم بھی تطمجھ جاؤنت کرو ہیںسب ہر سی ہے وفا کرو ہروفت اپنوں کا ساتھ وو جب تم لوگ ہم سے وفاتہیں کرو کے تو لوگ تو پھر لوگ ہیں وہ کیا وفا کریں کے ابھی بھی تمہارے یاس بہت وقت ہے

مستوتی ہے جو میں اسے دل وجان سے بھازیادہ جا بھا ہوں جو اب اس دنیا مس مبیس میں ہے اور ایک بہت بی میری زندگی میں زخم آیا ہے اور اس کی ہروقت یاد مجھے ستانی ہے اوں پھر سے زخم تازہ ہو جاتا ہے اس جس دن سے میرا بھائی اظہر مستوئی جھٹرا ہے ای دن ہے میں د کا در داور عم ملتے ہیں جا یک عم ستار ہاہے اور جو جھے سے بار كرنے والے ميں اس ونيا ہے چھڑ مے مستونی اب میں اس کی یادیس بی سوچتار بهتا موں جو ہم ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تصاور بھی ایک دوسرے ے جدامیں ہوا کرتے تھے او اب بھائی کو بہت ہی یاد کرتا ہوں اورسرے م این اندر جذب کر کے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے بعائی کو جنت الفردوس حکه دے

ٔ سردار اقبال خان مستوکی بلوچ

ہ تین چزیں ہمیشہ ایک بار کمتی ہیں والدین۔ حسن ۔جوائی۔ ہی تین چزیں بھی کسی کا انظار نہیں موت۔ وقت۔ عمر۔ موت۔ عمر۔ موت۔ عمر۔

ہوں جس کا نام صرف ایم ہے کہاں محے وہ تمہارے وہ قسمیں جس میں تم بارش کی طرح آنسو بہایا کرتی تھی ایم تو تو کہتی تھی کہ آ فتأب مِين كوئي موسم تبين ہوں مِي تو ظالم ساج كى سب د يوارين ملا تک کے آپ تک آؤں کی ونیا ہماری وفا کی مثالیں دیے کی کیا یمی آپ نے میری وفاکی صله دیا ہارے دشمنوں کو آپ نے ہسایا اور مجھے اس طالم ساج میں تنہا حچھوڑ دیا بڑے اطمنان سے غیروں کی ڈولی میں بیٹھ کئی کیکن بے وفا میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں اور ہمیشہ تک کرتا رہوں گا اگر میری تحریر کووہ بےوفا یڑے تو مجھ سے رابط ضرور کرے مير سے ان سب سوالوں كا جواب ضرور دے میرے ساتھ یمی کرنا تھا آخر میں میرے بیارے قار مین سے درخواست ہے کہوہ اس محبت کے دھوکے میں بھی نہ آئيں يہاں کوئی کسی کا ساتھ تہيں ديتاجهال تك هوسكےان كانٹوں ے اپنا دامن بھا لو ورنہ میری طرح عرجر بجمتات رموك محمرنديم آفتأب \_خانپور مستوئی کی ڈائری میری زندگی کی ڈائری میرے بھائی کے نام میرے پیارے بھائی سردار اظہر خان میری مجت میں کم رہ جاتی ہے
کہ لوگ میری چاہت سے تھ
آجاتے
پورلوگ پومجت کا دوی کرنے
والے
کہ دیر پور الحجے ساتھ تو چلیں
گرنسیت جلدی بدلتے موسموں
گرنسیت جلدی بدلتے موسموں
اٹی اٹی مجبوریوں کے قصاناتے
اٹی اٹی مجبوریوں کے قصاناتے
بیں
کمی کو ماندان اور قاملے والوں کا
در سنیں
کمی کو وقت نہیں ملتا تو کسی کے
باس مجبت نہیں میرے پاس سب

انتظار سین ساقی زندگی کی ڈائری

میری زندگی کادکھ یہ ہے کہ
میں بھی اس مطلب پرست
دھوکے باز دنیا میں اپنادامن محبت
جیسی لاعلاج بیاری ہے نہ بچاسکا
جس کے بدلے میں مجھے سوائے
معاشرے کی تقید دنیا جہاں کا
معاشرے کی تقید دنیا جہاں کا
کرب دکھ پریٹانیاں ڈبنی فینش
کرب دکھ پریٹانیاں ڈبنی فینش
میں کم غیراپوں نے بھی شعور کا
مقام نددیا آج میں اپنے پیارے
مقام نددیا آج میں اپنے پیارے
مقام ندویا آج میں اپنے پیارے
مقام ندویا آج میں اپنے پیارے
سے اس بوقا سے پوچھنا چاہتا





## جواب عرض کی ہر دلعزیز کشور کرن کی شاعری

پولوں نے ہاتھ رُخی کے کانوں

ہر اپنوں نے محکرا دیا غیروں

ہر بہم کو آزاد نفا کے اپنوں

ہم بچی ہے آزاد نفا کے اپنوں

ہم ہم کو قید کیا

ہم آگے آگے جلتے ہے بھی چیچے

ہم آگے آگے جلتے ہے بھی چیچے

ہم آگے آگے جلتے ہے بھی وار ہوئی

ہر سوں کے موجی کریں ناواقف

ہم آگے آگے جاتے ہے بھی کو کیا

ہم آگے آگے جاتے ہے بھی کو کیا

ہم منزل ہم سے دور ہوئی

ہم سنرل ہم سے دور ہوئی

ہم کے موجوں نے ہم کو اچھال

کود کے موجوں نے ہم کو اچھال

شجاعت بھی ملی اس میں عقیدت
اس کی دیکھی ہے
اصولوں ہے ہے جنگ اس کی
شہرت وہ نہیں کرتا
شہرت کی دیست میں سکونت
اس کی دیکھی ہے
والگتا ہے کہ جیسے وہ گئے وقتوں کا
مام کی دیکھی ہے
مام کی دیکھی ہے
مام کی دیکھی ہے
اس کی دیکھی ہے
رسموں میں دیکھی ہے رفاقت
محبت اس میں دیکھی ہے رفاقت
اس کی دیکھی ہے رفاقت

حقائت ہے وفت اڑان ایسی ہر اک کو ارا ہا پیچھے وقت کو مچھوڑ آئے میر اپنی نے مٹا ڈالا اس کے دل میں اب تو میری پختہ عمارت جیون کے سمندر میں بہا ڈالیں اپنی پیچان کوئی كرن وهوندنا جايس تواب اس

بواب وض 209



## ا جرتے ہوئے شاعر چو ہدری شاہمحمودگل کی شاعری

محبت کہتے ہیں محبت کے زمانے گزر کیا فائدہ دنیا میں جینے کا شاہر جب اینے ہی ہم سے نفرت کر غرال اس طرح کی ہے وفائی دیمھی نہ زمائے اک بل بھی نہ لگا اسے میرا پیار م بھلانے مکڑے کر لیا دل ہم نے دل الا ہے۔ مجھر کئے سینے حقیقت سینے بنانے اس بے وفائے ہم کو رسوا کیا كرتے رہے برداشت بم محبت كو ول توشع ہیں وہ بے وفایہ سوچتے یں کیا ہوا ہے جموٹا وعدہ کر جانے بدلے گانہ بے وفا زندگی بھرشابد

کئی بار دیکھا تیری مسکراتی ہیں آنگھیں نشه سامچها جا تا ہے بس شراب ہیں تنری یری تو پھول بنا تا ہے تو ہوتیں گلاب تیری ہیں ہونٹ پیارے زمانے سے میرا عشق تیری آنکھیں میر ھےزندہ رہنے کی دجہ ہیں بس تیری تمنی بار کہا ول نے بختے بھول خدا کی منتم نہیں بھو لنے دیتی تیری ہے وقا ہم جلاتے تھے جن کی راہوں میں وبی جاری زندگی میں اندھیرا کر جن کے دل کوسکھایا محبت میں وہی ول سے کروڑوں مکڑے کر جوم کراتے تھے بھی ہارے آنے لہتے ہیں عاری صورت سے

غزل ہم مر گئے تو سب کو دفنانے کی فکر تحمی کوقبری تو کسی کو لے جانے کی ميرانام يكارا جائے كامسجد كے لہیں دہرینہ ہوجائے جنازے کِی میں افسوں میں ہم چلے گئے تو ان کو کھانے کی افکار میں اور کھانے کی انگر میں اور کھانے کی انگر میں انگر جوں ہی شام ہو گی پریشانی برم م منتخ مہمان آ گئے سلانے کی فکر ہو اجھے جاول بنائیں گے سب گوشت بکائیں گے شاہر سب کو برادری میں عزت بنانے کی گار میں موت بنانے تومحبت ہے اور محبت کا اظہار تیری ں تو دنیا ہے ہونٹوں سے



#### الجرتی ہوئی شاعرہ راشدہ عمران۔ جیکے جھمرہ کی شاعری

میں دریا تک دمیستی رہتی ہوں اس پھولوں کے گلدستے سے مجھے مبک صنم کی آئی ہے اس گلدستے کی ہر مبنی ہر پھول بھری خاموتی سے برى ستى سے برى عاجزى سے میرے دل کی دھڑ کن کو آواز ريخ الم جنے تیری بائیں کرتے ہیں پراس گلدے کو بیس باتھوں میں اینے کے لیتی ہوں چرے کے نزدیک کرتی ہوں پھولوں کی خوشبو کیتی ہوب پھران سے باتیں کرتی ہوں تیرے دل کی بات بتاتے ہیں پھرآپس میں سب پھول ہننے پھر میں بھی زور ہے ہستی ہوں اوراے دالی میزیدر محق ہول سفرمیں یادآتی ہے آج کل اکثر جب سافروں کو دیکھتی ہوں ایک دوسرے کا سہارا بنتے

میری بخشش کوتو آسان بنامان ہو سکے تو اپنی زندگی کی ایک شام مجھ کو ادھاری دے جاؤ جو ٹوٹ کر ول سے جاہے وہ ول کو دلداری دے جاؤ کتنے کمیے بیت مجئے کتنے سال گزرگئے تمہارے بغیر ملیت آؤ پھر سے جاناں مجھے پہلے جیسی خماری دے جاؤ تيرے شهر ميں آكر خاك جھان کے ہیں ہم پہلے ہی بہت کیا ہوگا اگر تھوڑی می اور خواری دے جاد ول میں وھولن بن کے دھر کے آنکھوں میں جونور بن مرے چرے کو چرے وہ صورت پیاری دے جاؤ روز تیرانام سورج کی شعاعوں سے معضی ہوںراثی میرے دامن میں جو تیری روشی بحردے مجھے ایسا کوئی جواری

مر ساتھ کمر میں رحمت ہوتی ہے کے حواول کا گلدستہ ہوں ایک دوسرے کا سہارا۔ جمعے اپنی دعاؤں میں یادر کھ ماں میز پر سے پھولوں کے گلدستے کو راشدہ عمران ۔ چک جمرہ۔

مجھے تیری یاد ستانی ہے ماں مجھے تیری یاد رلائی ہے ماں جب تنهانی میں ہولی ہوں میں تیرے خیالوں میں کھوتی ہوں میں مجھے تولوری سالی کھی ایے ساتھ سلاتی تھی مجصے بانہوں میں اینے بحر لیتی تھی میرے تھے جم کو سینے لگا کر معنول چوشی رہتی تھی تومال ہے میری تو جنت ہے میری تو بخش ہے میری مجے جہم سے بچانے والی ہے تو ہے مال مجھےرب سے ملانے والی تو ہے مال جب بھی کسی کام میں تو لکنے لئے گئی تومیں رونے لگ جاتی تھی بحرتو جيوز حماز كرسب كام میرے پاس آجانی کھی مجھے جلدی سے اٹھانی تھی بے بی میں بے صری میں مجھے بہلاتے بہلاتے کہتی تھی میری جان میری بنی چپ کرو توجب رونی ہے تو میرادل رو چاہے ماں تیرے ہونے سے بدسارا

جوابوض 211



# ا بعرتی ہوئی شاعرہ فرح قطع جاون والا کی شاعری

بإن بس فرق ہے اتنا وه جا ندكهلا ياجا تا ب مكربيده نياوا ليصب فرح كوياكل يهتية بين فرح \_ گاؤں قطع جاون والا \_

روتے ہیں نیناں

یادوں میں تہاری روتے ہیں

ہوں بے قرار ہریل میرا چھن

گیا ہے چینا میں ہس ہس کہ سبہ لوں ہر دردزندگی پر

و کھ تیری فرقنوں کا جھے آ تانبیں ہے۔ بنا

مجھے تو ڑوالائم تے اورورجانے والے

ا تنا تو بتاجا کہ ہے تم بن کیے رہنا

ہے ورد ورد جیوان رومی ہے

موت جھ \_

عاش ہوئے انکارے ہے

آگ آگھوں سے بہنا

محرجى التجاب ميرى تم سعفرت

تم لا کھ مجھ سے جھٹرو بھی

الوداع نه كبنا

سالس کینے کی رسم فقط ادا کرتے ہیں زندگی بھی کیا تیرے بعد ہاری روئے کا بھی وہ ہمارا ہونے کے لیے فرح آئے کی اسے بھی یاد ہاری فرح\_گا وَ<sup>ل</sup> فطع حاٍ ون والا\_

ہم کونہ پیارملا مسبحى ہے جمیں نفرت کا اظہار ملا کسی بھی دل میں نہ ہم کو پیار ملا حایا تھا دل نے سنگ ایکے جینا تاعم کا ہمیں تو انظارملا بن کی زندگی تماشه ماری ہر کھے جمیں ہوکر بیزارملا بیت کئی اذینوں میں تمام عمر ملاجو بھی محن کے روپ میں اوا کر ملا فرح بیں خسارے دامن نصیب میں ہر کوئی اینے مقصد کا طلبگارملا فرح \_ گاؤں قطع جاون والا \_

ہم دونوں اک جیسے ہیں اک سامقدرہے ہاں بس فرق ہے اتنا اسے روتن تارے ام

ولاداس آج ول ہے بہت اداس فرح آجاؤ نال تم میرے یاس فرح وابسة زندكی ہے تم سے مت توڑودل کی آس فرح جو تم کو روز ہی تکتے ہیں وہ لوگ کتنے خاص فرح میری انمول حابت کا كب آيا ہے احماس فرح آ تھوں میں سمندر ہے اشکوں کا حہیں بھتی دل کی پیاس فرح تم سنگ جینے کی خواہش آئی نہ مجھ کو راس فرح امیدیں تم سے ملنے کی آہ لولی ہیں بے آس قرح فرح \_ گاؤں قطع جاون والا \_

اميدبيمراد ہوئی جن کے لیے زندگی برباد ماری ان کو آئی نہ بھی یاد ہاری رہے من کے روتے سسکتے درود ہوار کوئی انہوں نے سی نہ فریاد ہاری جب کی آرزوان ہے ملنے کی لوئی ہے امید بے مراد ہماری شب بھر تھیرے دکھتے ہیں ہوگا نہ بھی بورا ارمان دل کا کین پھر بھی ان ستاروں میں كدر بى دىدى يوشى شاد مارى مىرى طرح وەتنهاب



# ا بحرتی ہوئی شاعرہ زکی جا ندسر گود ہا کی شاعری

جہیں تیری جدائی نے مارا ہے صرف تیری جدانی نے ماراہے

بہت یادآتے ہو

اس دردمبت كالتم مجھے تم يادآتے ہو اس ہوا کے ہرایک جھو نکے میں ان بارشوں کی ہرایک بوند میں

جو خود کو تنہامیں یاتی ہوں مجھے تم یاد آتے ہو

وہ شام کے آخری پہر کی ادای میں رات ہونے تلک بال بس مجھے تم صرف تم بادآتے ہو

جاندی جاندنی مخیلتی ہے ستاروں کے ان جھڑمت کوجو

میں ایک ساتھ پائی ہوں بجھے تم یاد آتے ہو

دل میں تیری یادون کاعکش کیے

جو چیکے سے میں آنسو بہانی ہوں

بجھے تم یاد آتے ،ہو

لوث آؤتم كہيں پھر ہونے نہ دول کی جدا ہوئی

تقام لول تيرا باتھ كهددوں برايك بات

بجھے تم یاد آتے ہو

جاند بہت یاد آتے ہو

کانٹول یہ بھی ہے مجھے چلنا کوارا بمحى نه چھوڑوں میں ساتھ تمہارا میری مانو میرے ہوجاؤ پر وفت کا رالا نا بیا جمانبیں ہے جاناں

عم جدائی نہ زہر نہ پلاؤ

میری مانو میرے ہوجاؤ صرف میرے ہوجاد

جدائی ہمیں اپنوں نے تہیں تیری یادوں نے مارا ہے جوبیں سمجھاکسی نے بھی وہ تم ہماراہے تم تو جھوڑ کے چل دیئے ان سنسان راہوں اب توبس تبهاري يادون كاسهاراب ہم بھی نکل پڑے تہارے سیاتھ ان راستوں پرجس کی نہ

محمى خبريمين م نے تو جومیرا ہاتھ تھام کے حپھوڑ دیا جاند

بتاؤ نال کیا قصور ہارا ہے ول میں سلکتے رہتے ہیں تیری یادوں کے چاغ ہر بل

ہم یونی جیتے مرتے ہیں کیونکہ خاموش محبت کرتے ہیں بن جاتے ہیں ہم خاموثی میں مجرم پھر بھی ہم خاموش محبت کرتے ہیں خاموشی کی زبان تم جانو یا نه جانوے تم کو اختیار مر پر بھی ہم خاموش محبت کرتے ہیں بيازنا جمكزنا نيغصه غصيم سلكتي طابت للمجھو نہ مجھو پھر بھی خاموش مجت کرتے ہی نہیں کھولتے ہم یہ اب گر اس میں گھونجی تحریر پہیانو نہ يبجيانومكر أتنا ياد ركهنا جإند پر بھی ہم خاموش محبت کرتے ہیں بس ہم خاموش محبت کرتے ہیں -----

بس مير بي موجاؤ ربينا خفاخفا بيرالجها الجها جبره بيالجهي الجهي بالتين سب حجوز و میری مانو میرے ہوجاؤ نه دو مجھے بیہ جدائیوں کی سوگاتیں میں پیسہ نہیں یاؤں کی میرے جاند میری مانوبس میرے ہوجاؤ اس سے سلے میری مانو میرے ہوجاؤ ہال سے سی ہمیں ایول۔



## رشة ناطے

س عمع - کراچی -----

میں شادی کا خواہش مند ہوں
میری عمر تمیں سال ہے تعلیم بی
اے ہے اورایک مل میں جاب
کرتا ہوں خدا کاشکر ہے کہ گھر کا
نظام اجھے انداز میں چل رہا ہے
خطے ایک ایسی شریک حیات کی
تلاش ہے جوخوبصورت ہو پڑھی
ہو۔اورزندگی کے ہرموڑ برمیر ب
ساتھ قدم سے قدم ملاکر چل
ساتھ قدم سے قدم ملاکر چل
بوراکروں گا۔رابطہ کریں۔شکریہ
پوراکروں گا۔رابطہ کریں۔شکریہ
عمران اکمل۔فیمل آباد۔۔۔۔۔

بجھے پی بٹی کے لیے ایک ایجھے خاندان سے رشتہ کی تلاش ہے جو سرکاری ملازم ہوجس کا شہر میں اپنا گھر ہو میری بٹی کی عمر اپنا گھر ہو میری بٹی کی عمر اپنا گھر ہو میری بٹی کی عمر الحکیم ممل تک ہے لیکن پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے دنیا ہے زیادہ دین سے اسے ذیادہ لگاؤ رابطہ قائم کریں۔۔۔۔۔ رابطہ قائم کریں۔۔۔۔۔ رابطہ قائم کریں۔۔۔۔۔ رابطہ قائم کریں۔۔۔۔۔ رابطہ قائم کریں۔۔۔۔۔

میں شادی کا خواہش مند ہوں
میری عمر پیس سال ہے تعلیم ایف
اے ہے اور پرائیویٹ جاب
کرتا ہوں خدا کا شکر ہے کہ گھر کا
سلسلہ اجھے انداز میں چل رہاہے
محصے ایک ایسی شریک حیات کی
تلاش ہے جوزندگی کے ہر موڑ پر
میر سے ساتھ قدم سے قدم ملاکر
پورا کروں گا۔اس کو تمام خوشیاں
پورا کروں گا۔اس کو تمام خوشیاں
دونگا۔ یہ میراوعدہ ہے رابطہ کریں
دونگا۔ یہ میراوعدہ ہے رابطہ کریں
عبدالجبار ساہیوال۔

میں شادی کی خواہش مند ہوں
میری عمر پنیتیں سال ہے تعلیم
میرک ہے ایک بار شادی ہوئی
میر جو ناکام ہوئی۔ میں اب
ہوں جو دل کا سچا ہو جو پیارکرنا
جاناہوں جس کے دل میں دھوکہ
فریب نہ ہو۔ خدانے مجھے شکل
وصورت بھی اچھی دی ہوئی ہے
کین شاید قسمت اچھی نہیں
سکا۔ میرا شریک سفر پڑھالکھا
سکا۔ میرا شریک سفر پڑھالکھا
سکا۔ میرا شریک سفر پڑھالکھا
سکاری طازم ہوخوبصورت ہو
سکاری طازم ہوخوبصورت ہو
سکاری طازم ہوخوبصورت ہو
اورطنسارہو۔ جلدرابطہ قائم کریں

دوسری شادی کرنا جا ہتا ہوں مجھے ایک ایسی شریک حیات کی تلاش ہے جو بوہ ہومطلقہ ہو یا چر یا مجھ ہو جو صد سے زیادہ دھی ہو۔ میں اس کی زندگی پیارومحبت ہے بحردول كااس كى تمام خوابسول كو پورا کرول گا اس کو وه عزت وه مقام دول گا جو ایک بیوی کو دياجا تاب كيكن خدارا وه بديميزاور زبان دراز نه مولزنے جھڑنے والی نہ کیونکہ ای وجہ سے میں شادی کرنا جا بتا ہوں خدانے ہر چز سے نوازہ ہواہے کی بھی چز کی میرے پاس کی جیسے مجھے مرف سے پیار کی تلاش ہے۔ میں جا ہتا ہوں کہ جنتی بھی زندگی ہے وہ سکون سے بسر كرسكول يخوا بشمندعورتيس رابطه قائم كريس - كنوارى لاكياب رابط نه كريل - كيونكه بيل خود كنواره تہیں ہوں۔جیسا ہوں ویسے ہی حیات کی تلاش ہے ع كأشف أقبال-لامور-\_\_.

ميرى عمر جاليس سال ہے اور ميں

کھریلوحالات سے تک آگر

جواب وص 214



### وكودردىمارى

يال سكوں ركسى بھي ملک عمل جاب دلادي بيآپ لوكول كا مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں بہت ہی مجبور ہوکر سے پیغام وے رہاہوں امیدے کیمیری مدد كريس كے اور بھے كوئى بھى بعانی باہر بلالے میں اس کی ايك ايك ياني اداكرول كاليميرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے۔ اميد ہے كہ ميرے بعانى ضرور میرے اشتہار پرعور فرما میں مے اگر کوئی صاحب حیثیت انسان بچھے یہاں ہی سی انھی نوكري يرلكوادين تو ميس اس كا احسان بھی زندگی ہر بادر کھوس گا میری اورمیرے بیوی بچوں کی دعا میں آپ کے لیے بی ہوں محصآب كتاع كاانظاررب گا میں شدت سے منتظرر ہول گا۔ بچھے امید ہے کہ میرے بھائی میرا یہ مسئلہ ضرور حل کردیں مے کیونکہ جواب عرض کے قار نین کے دل بہت براے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں درد ہوتاہے سے بات میں اچی طرح سے جانتا ہوں۔۔۔ مهيل احمد شامدره لا مور

اجردیں عے ہم کھر والے آپ کو دعا میں دیتے رہیں گے۔ میں ہر وقت رونی رہتی ہوں کھی بھی سمجھ میں ہیں آتاہے کہ میں کیا کروں کہاں جاؤں کو ٹی جھی نازك وقت مين ساتھ جبين ويتاب بيس يبلي تفيك تفي كتين يكدم اسو بياري كالمجه يرحمله موا اورمیں دونوں ٹائلوں سے معذور ہوگئ ہوں۔ میں کسی بھی فتم کا جھوٹ مبیں بول رہی ہول آپ لوگ میری انگوائری کر سکتے ہیں

قارتین کرام۔ میں اپنا مسئلہ لے کرآپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں امیدے کہ آپ لوگ میرے پیغام کو پڑھنے کے بعد میری چھدد کریں مے۔میں الف اے یاس ہول ۔اورشادی شدہ ہوں۔میرے اینے بیج بھی ہیں مین میرے یاس ایس توکری جیس ہے جس ہے میں اپنے بحوں کا پیٹ بال سکوں آپ کو کوں خاص کر بیرون ممالک والوں سے گزارش ہے کہ مجھے بیرون ملک بلالیں تاکہ میں این بچوں کا بہتر طریقے سے پیٹ

قارئین کرام میری زندگی و کھوں میں ہی جتی جارہی ہے میں کیے جی رہی ہوں سے میں بی جانتي موں ميري عمر بائيس سال ہے لیکن دونوں ٹاعوں سے معذور ہوں نے چل علی ہوں اور نہ ہی کو لی كام كرسكتي مول بس سارادن عارياني مونى اين قسمت كوروتي رہتی ہوں ڈاکٹروںنے اس کا بہت مہنگا علاج بتایا ہے جو ہارے بس سے باہر ہے اور پھر ہارا کوئی کمانے والا بھی تہیں ہے ای بی بی جوسارادن کام کرتی رہتی ہیں۔اینے حالات کو دیکھتے ہوئے جی جاہتاہے کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرلوں میکن نجانے کیوں ايمانبيس كرياني موب- بحص آپ بہن بھائیوں کی مدد کی ضرور ت ہے میں بھی جاہتی ہوں کہ میں بهى چلوكام كرون اپني مال كاياتھ بٹاؤں کیکن شاید میری میسوچ جھی مجمی بوری نہ ہو مجھے کسی نے مشورہ دیاہے کہ میں آپ لوگوں سے مدد کی انبیل کروں سو آگئ ہوں برائے مہریاتی میری مدو کریں تا که میں اپنا علاج کراسکوں اور محمر کے سلسلہ کو خلاسکوں امید ہے کہ آپ میری ضرور مدد کریں به قدا آپ کواس نیک کام کا

جواب *فوص* 15 2



میں جیس روتا لوگ مجھے دیکھ کر جن کی یاد نے دل کوخوشی مل جاتی بھی یاد تہیں کرتے ...عثان عني میں نے تو جان وینے سے جی انکار نہ کیا تھا شازی وہ صرف پیار نہ دے سکا چھوڑ کر .....شازىيە بتول جری کر میرے مرنے کی وہ بولے رقیبوں سے خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں .....عمراسحاق تتحقيق موتوروح عالم تزب التف ا تنا تیرے بغیر پریشان رہتا ہوں .....رائے اطہرمسعود آگاش

تو نے سمجما ہی جبیں رشتولد کے تقدس کو جمعی بہ فقط تیرا کھیل تھا میں اے تیری عادت ہر بارتم نے دیا ہے میری وفا کو میں ہی بڑایا کل تھاجو تیرے پیارکو بعا خلیل احم<sub>ه</sub> ملک عبادت اک نفرت ہی ہے جسے دنیا کھوں میں جان لیتی ہے ہادی ورنہ محبت جنلانے میں زمانے بیت رکاتے ہیں .....مريز بشركوندل زندگی و بی تھی جو تیری محفل میں اب تو فقط جینے کی رسم ادا کرتے .....سيف الرحمن زخمي ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرز و ایبا چلن چلو که زمانهٔ مثال دے ....نديم اقبال قريتي وه آئينے كو جيرت مين ڈال ديتا اسے کہنا تیری بیوفائی نے میرا یہ

اينے ہاتھوں كى كيبروں ميں مجھ اس طرح کر لو شامل ارمان كهتم جب بهي دعا ماتكو ميس مهيس باالبي نگاه ناز پرلاسنس کيون تبيس یہ بھی تو مل کرنی ہے تکوار کی طرح ......عمر آفآب میں نے ہیرے کی طرح اس کو تراشا تفا بہت جب ده ذات كالچقرتها تو پچرتهاسو ..عثان مى طوفان ہے تو کیا عم مجھے آواز تو کہاں بھول گئے آپ میرے ضرب پہلے سے بھی بھاری ہے بام پر جب آئے تو چرے یہ باکا ..... تيم بصور



سینے میں درد آجھوں میں طوفان سا کیوں ہے اس شہر میں ہر مخص پریشان سا کیوں ہے۔ .....عمر اسحاق الجم سارى دنيا بعلا بيشا بول آپ کی یاد اس قدر آنی ہے کتاب عشق ہے اس مسلے کا حل کیا جائز ہے اپنے یار سے اتنادور ..... محمد وقاص احمد حيدري اب بھی ہو چھتے ہو مقام اپنا کہہ جو دیا زندگی تم ہو ...... أاكثر زامد جاويد بوے شوق سے ازے تھے ہم سمندر عشق میں دوست اك لهرنے ايباؤبويا كداب تك تم جس کی انتہا ہو وہی ابتداء ہوں .....عرسليم كوڅو كلال میرے درد سے آخر تیرا رشتہ کیا ملتا ہوں روز اس سے اس شہر میں

جدابوں کے زغم در دزندگی نے بھر اہے بھی نیندآ گئی مجھے بھی صبرآ عمیا ..... محمد خادم جنگ اگر ہوتا میرے ہاتھ میں سورج کا نظام تیرے راہتے میں بھی دھوپ نہ پرانے پن کی وسیع وعریض دنیا بدایک خوشی بی بہت ہے درد اپنا شایدابھی پینجی نہیں ے عرش پر دعا اک اور جام پلا کے دعا بھی سفر محکوہ جیس کسی سے صدائے ول اے زندگی خیرا ہی پیار خیری یاد میں ہوں میں ..... محد ارسلان احمد جاندنی جاند سے ہوتی ہے ستاروں ہے نہیں محبت ایک ہے ہوتی ہے ہزاروں فرمان على حجره

وكه دروجب زندكي ميس ملتا ب زمم مرے ہوجوتے ہیں اور میں ان زموں سے پیار کرتا ہوں .....مردار اقبال ول کی وادیسے کہہ دو کہ جشن چراغاں نہ کریں ساکر یہ میری جان کا شہر ہے کری سے پول جائے گا .....مزل ساگر زندگی ایک قصہ ہے مگر عاشقی در بدر ہیں ہوئی ہم جیسے فقیروں کو دوستی سکھا دے تم کو بادشاہی محسن علی اس چھول نے ہی ہم کوزمی کر دیا جس کو ہم یانی کی جگہ اپنا خون وفت رخصت جونشانی کی طلب کی رو اک داغ جدائی کافی ہے اگر شہیں سيف الرحمن زحمي احباب کو رہی میرے عیبوں کی میں برخلوص ان کے ہنرتو لتا رہا .....ایم عمیر ،ظهرسی کل آیئے نے دکھ کی بات کی مجھ فرازتو بھی ہے گزر مے زمانوں بربادتو کردیتی ہے مرساتھ نہیں



ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN

ہم نے کب مانکا تھائم سے اپلی وفاؤل ، كا صله بس درد دية ربا كرو درد بردهمتا وہ پرندہ جیسے اپی پرواز سے فرست نه ربی آج تنها موا تو ميري بي ديوار په آبیشا .....وقاص الجم عرف وکی کی کا ساتھ مل جائے تو میری تفترير بن جائے میں بن جاؤں مصور کوئی میری تصوير بن جائے .....عمرآ فتاب شاد تصور میں نے ماتی تھی شوخی تو اک پیول اس نے بھیج دیا ہے مگلاب ....فنِكَا رشير زمان اک مل عبای بدتو سطح ند یائے گا سال لا کول عباس مرت میں مل ہونے کے لیے ....هبازسین عبای روز مرہ کا تھیل ہے اس کے لیے اک دوباتوں ہے دوجیار کواینا کرنا تم بی اس ميز بچے ہوا پنائی کھر ساري دنيا کے بيں وہ ميرے سوا میں نے ول کوروگ لگایا ہے جم

عجیب اندهیرا ہے اے عشق تیری محذا ہم نے ول بھی جلایا مرروشی نہ .....شابدا قبال ختك .....شابدا قبال ختك کیا ملا اس بے وفا کو مجھے چھوڑ کر خود بھی تنہا پھرتا ہے مجھے تنہا چھوڑ .....شاہدا قبال خٹک دامن چھڑا کے آپ نے جانا ہی تھا تظري ملاك پيارے ويكھا تھا ...... ذوالفقار يرديك کسی اجبی کی خاطر دے دی تو جان ہمراز بدندسوجا كداس كے طلبكار اور بھى جم تسنیم کر کے بی بچا ہوں سزامجھ کوہی ملنی تھی کہ منصف <u>با</u>رتھا .....دائے اطبرمسعود آکاش تیرے کونے میں جو آیا ہے غلاموں کی طرخ ا پی بستی کا سردار بھی تو ہوسکتا ہے .....دائے اطہرمسعود آکاش شوق سے تو ڑو ول میری جھے کیا

پر جانبا ہوں وہ بہت زیبا بھی ر بب .....جد اسحاق المجم اس نے بھلا دیا تمہیں دل ہے معلا دیا تمہیں دل ہے لا کھوں جتن کیے مرتم اے نہ بھلا نہ تیرے آنے کی خوشی نہ تیریے وہ وقت اور تھا جب تیرے جب سانس ليت موتو زخموكو موالكتي جب رومه جاتی موتو پوری دنیا خفا .....بلال اعظم جھنگ را بھا خس لکھنا تھاخون سے لکھد یاسیاہی مرنا تھا موت سے مرحمیا جدائی ....اسامه پرویز تنها اس کا ساتھ ہوتو سارے موسم اليم لكت بي ورنہ بے مزہ ہیں پھول خوشبو اور تم قل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو بجسن على مسابيوال

جواب وص 218



# ماں سے پیار کا اظار

\* ..... ميرے دوست ميں آپ ے، بہن بھائیوں سے گزارش کرتاہوں کہ آپ اپنی ماں کا خیال ر کھو یہی آپ کی جنت ہے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ (امدادعلی عرف نديم عباس تنها،مير پورخاص) \* ..... ماما میں آپ سے بہت پیار کرنی ہوں پرآپ کی اور میری اکثر لڑائی رہتی ہے پلیز ماما آپ میری بات سمجما كريں بجھا بي منوائيں پھھ میری مانیس (سباء ملک اعوان، ويماليور) (دار ١

\* ..... مال ميري جان ہےوہ نه ہولي تو شايد من زنده نه مولى (نورين، سابيوال)

\* ..... من الى مال سے بہت زياده ساہوال) پاركرتى مول (العم نذير، ومارى) \* ..... مجمع الى سى بهت بيار ہے ماں الله کی طرف سے انمول تخنہ ے، دوستو والدین کا احر ام کرو اور ان کی عزت کرو۔ (قر اداس ایم (75/12 L

\* ..... يرى اى جان، يرے ابو \* .....اكربن جائے سارا يائى سابى خوش وخرم رکے اور محبت دے سب کو والدین کوسلامت رکھنا آمین (مسٹر \* .....میری مال سب سے بیار کرتی (مسٹر \* ۔۔۔میری مال میرے لیے دنیا کی (عبدالتارتیازی مکران بلوچتان) ایم ارشدوفا ، کوجرانوالہ) ۔۔میری مال میرے لیے دنیا کی

\* ..... مال كيلية وعايارب ميرى مال كوتا قيامت زنده ركهنا مي ربهول يانه رہوں میری مال کا خیال رکھنا میری خوشیاں بھی لے لے۔ (یوٹس عبدالرحمَن، نين را نجعا)

\* ....اے مال تیری دعاؤں کی بدولت ميں ياك آرى ميس خوش بول میری مال کی دعا میں میزے ساتھ ہر بل رہتی ہیں، میں برآ زمائش ہے گزر جاتا ہوں۔ مال مجھے سلام (محمد اساعيل آزاد، كموكره)

\* ..... من مال سے بہت بار كرتا ہوں، میری ماں میری کامیابی کی دعا كياكراك الله ميرى مال كوبر تكليف ے دور رکھا۔ (ندیم عباس ڈھکو،

\* .... مال جيسي متى دنيا ميس كهال نہیں کے کا بدل جاہے ڈھونڈے ساراجهال (عبدالغفارتسم، لاجور) \* ..... ميرى مال دنيا مين سب سے

امچی مال ہے مال ایک ایسارشتہ ہے جيڪاب كابهارے \_(نامعلوم)

جان، میری بہنیں میراسب کھے ہیں اور درخت المیں تو پھر بھی میں ای ال الله تعالى ميري يوري فيملي كو تاحيات كتعريف ممل ندكر سكول الله ميرك

جواب عرض 219

\* ..... مال كو بميشه خوش ركھنے كى كوحش كيا كرو كيونكه أكر مال ناراض مواقد دنیا کی تمام خوشیاں مارے کسی کام کی بھی ہیں میری زندگی کا سرمایہ میری مال ہے۔ (عثمان عنی الجم، تبولہ

\* ..... ميري اي بهت بي المجي بي

وه ميري هر بات ماني بين الله تعالى میری ای کاسامی بم پر جیشه قائم رکھے آمین (عران عباس برنس، خانوال)

\* ..... ميرى اى جان ميرى زعد كى كے ليے اك خوشبوكى ماند ب اور میرے پھول ہونے کی حیثیت خوشبو

كے بغير ادموري ب خدا سے دعا ب

اللفتعالي ميري اي جان كوتندرى دے آين (ايم خالد محود سانول مروث)

\* .... مال مجمع سلام، مجمع الي مال ے بے صدیار ہے میری مال ونیا کی

تمام ماؤل سے بہتر ہے۔ (عبدالتار

نیازی، بلوچتان کران)

\* .... حقیقت میں مال سے بیار بہت بردارتبہ ہے مال کی عزت کرنے ے آخری بھی بہتر اور الله تعالی کے بال درجات اور دنیا می بھی عزت ب-(عالمشر، چنوث)

سب سے مقدس استی ہے۔ اپنی ماں وعائیں ہروقت میرے ساتھ ہیں ماں سی مجد بھی ہونی مال کی دعاؤل کا وسیلہ مول\_(احرجي كالاباغ ميانوالي) \* ..... من ائي مال سے الى جان نہ ہوں، آمن (عمران محود، ہارون \* ..... مال تیری عظمت کوسلام مال سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ آئی مس ہوگی تم سلامت رہو تا قیامت تک۔ \* .... میں اپنی مال سے بہت بیار

كرتا ہوں جو الفاظوں میں ہیں بیان كرسكما ميرے كيے مال تھيم ترين مستی ہے اور میں اس کے قدموں کی خانيوال) \* ..... ميري رحمت، ميري شفقت

میری جنت میری دنیا اور میراوه جویس حاصل نہیں کر یا رہا مال کے ہوتے ہوئے سب حاصل کیا دنیا کی ساری ماؤل كوسراج كى طرف سے سلام۔ (سراج خان شلع کرک)

\* .....اي جان تجھے تمہارے بغير نیند جیس آنی میں بہت تھک حمیا ہوں اب تواپی کود میں پھر ہے جگہ دے دو میری بہتی آ جھوں کو محبت کے پھول اپی جاہت،متاکی جماؤں دے دو پليزمان (مجيد احمد جائي ملتان) \* ..... میری مان بی میری جنت ہے

مال کے بغیر کھرسونا سونا سا ہے آج میری کامیابوں کے پیچے میری مال کی دعاؤں کا اڑ ہے اے مال مجھے سلام، (ايم احرجي، كالاباغ)

کے لیے دعا کرتا ہوں الله متعالی ان کی آج پردیس میں تہاری یاد آ ربی

جبياانمول موتى دنيامين تبين مال مجص \* ..... مال سے پیار کا اظہار میں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا (توسیف (اشرف زحی دل، پکل)

یردیسی، لا ہور) کہ اللہ تعالی میری مال کو ہمیشہ میرے \* ....ميرى مال ونيا كى عظيم ماؤل سر پرسلامت ركھ\_ (اريب انور، خاك ہول۔ (اجم جاديد اداس،

كمى جيس\_(فېدانور، لا مور)

\* ..... مال ایک ایبا رشته موتا ہے \* ..... مان میرے کیے ہروقت دعا كياكركهالله تعالى مجصے برميدان ميس كامياب كرے۔ مال تو ہے تو سب مجھے تیرے سواید دنیا سولی ہے۔

\* .....میری مال آیک انمول هیرا ہال سے بوھ کر میرے لیے اور مرجم جمی میری مال مجھ سے بہت پیارکرتی ہے۔ (تو قیرانور، لاہور) \* ..... میں اپن مال سے بہت پیار كرتا ہول الله ہمیشہ ان کو سلامت \* ..... مال كا بيار بميشه بى افمول ربا

\* سیری ال بھی سے عظیم اول ہے ال کے بغیر کمر قبرستان ہے میری میں جو میں سے عظیم ہے میری مال کی مال ہی میری جنت ہے آج میں جو

زندگی دراز کرے اور وہ بھی بھی وکھی ہے۔(احمد جی،کالاباغ)

لفظول میں نہیں کرسکتا کیونکہ میرے انور ، لا ہور) پاس الفاظ بی ہیں ہیں میں مال سے \* .... مال سے پیار کا اظہار لفظوں بہت پیار کرتا ہوں، (مطلوب حسین میں بیان کرنا مشکل ہے میری دعاہے

میں سے ایک ہے مال کی قدر اس لا ہور) لیے ضروری ہے کہ مال وہ عظیم ہستی \* .....ال جیسی عظیم ہستی کا نعم ہے جو کہ ہروت اپنی بنی اور بینے کے البدل و نیا میں نہیں جس کے سر پر مال کیے دعا کرتی ہے۔ ( کاشف گلونہ، سلامت ہے اسے دنیا میں کی چیز کی

جس کے ساتھ انسان دنیا کا جو بھی عم شيئر كرتاب دوعم بميشه كيليحتم موجاتا ہے۔(عامرامیازنازی،کرسیدال) \* .....مرى مال ميرے كے ايك (أنيبانور،الا مور) ايباسا تبان محى جو مجصے ہر بلاے محفوظ ركمتا تعاءوه سدابهار جعترى تعي جومجه عموں کی دحوب اور بارش سے بھائی تھی، میرے لیے مبرک وہ انتہامی جس نے مجھے ہر لغزش سے بیخے کا عادي بناياوه ايباشيرين كبل تغاجس کے ذاکفتہ کا اندازہ بچھڑنے کے بعد رکھے، اور ہرکسی پران کا ساب ہمیشہ ہوا ہے۔ (ملیل احمد ملک، شیدائی رہے۔آمن (نویداخر محر، کبیروالا)

جواب عرض 220

مال سے بیارکا اظہار **Nacio** 

#### 

سراطی تھی مجھے یوں دیا جلانے کی جو درو دیا تھا آپ نے خوتی ہے وہ تصور زمانہ نہ بدل سکا کسی ہے جو تحجم مجرم كبول عطا ندراحت آگ گے میری زبان کو جو میں گله کروں کی کو وه ير تور رابيل وه چراغ شام جنہیں تم بچھا کئے تھے وہ حالہیں ندوه بيقرارول بندوه دهر كنيس ميرا دل تخبر كيا آخر تيري بنده يروري ندتم نے بتایا کہ کہاں ہے ول کا مُعکانہ نہ ہم نے بی جاکے یو جھاسر رہ گزر کسی ہے یہ پھولوں کے جوئی ہے ابھی یاتی بدوى بين جارآ نسوجوكرے تھے

زمانے ہے تو وہ ڈرتا نہیں تھا ہمی کی تو عادت تھی اس کو آج مجھے ویکھا تو ہنا تہیں تھا میرے دل میں ہے شامل اس کی وہ میرے جیسا تھا تھر میرانہیں تھا و ہی سوچیں وہی یا تیں وہی انداز اب بہت ہے چین رہے ہیں کوئی تو راز اب میں ہے میں کیسے اس کی یادوں اور وعدوں ے م نگاہ ، مجيروں وہ مجھ ہے دور رہنے والا میرا ہم راز اب مجمی ہے پیتم ہو جو اس تعلق پر پریشان ہو مراس بلوث رشتے پر مجھے تو .....نو يدخان دُ اها، عارفواله

محراسلم کی بقیہ شاعری ہے وہی ہیں چار آنسو جو کرے ہے نے خول خوش سے خول سے خول سے خول سے خول سے خوال سے اس شاخ کو لے ہمرا دل کسی کے خیال سے اڑی میں تھے آشیاں بنانے کوئی کہہ رہا ہے شاید تیری جس پہناتھی مجھے آشیاں بنانے کوئی کہہ رہا ہے شاید تیری واستان کی سے مرکا ماز وسامان جل کے راکھ سے مرکا ماز وسامان جل کے راکھ سے مرکا ماز وسامان جل کے راکھ سے مواجد ، فیصل آباد ہوا

جواب عرض 221

تیری ابتدہ کوئی اور ہے تیری انتها کوئی اور ہے تیری بات ہم سے ہوتی تو کیا تیری سوچ میں کوئی اور ہے جمیں شوق تھا بری در تک تیرے ساتھ شریک سفر رہیں تیرے ساتھ چل کے خبر ہوئی تیرا ہم سفر کوئی اور ہے تھے فخر ہے کے بدل دیا مجھ کردش ایام نے مجھی خود سے کوئی سوال کرتو وہی ہے یا کوئی اور ہے اک بل کی جدانی کو کوارہ نہ کر کے اییاِ عشق ہم دوبارہ نہ کر سکے زندگی تجر ملیث کر دیکھا نہ بھی ہم پھر بھی فلکوہ تمہارا نہ کر سکے تونے تو ہر کسی ہے دل لگا کر دیکھا کیکن ہم اینے دل کو آوارہ نہ کر جان تک لٹا دی ہم نے ان کے

ایک دل ہی وہ ہمارا نہ کر سکے غزل محبت کی قشم وہ ایسا نہیں تھا وہ اپنا تھا ممر اگلتا نہیں تھا عدانے کیوں نہ آیا مجھے ملنے وہ

Section

آنے والے تم کیوں نہ آئے انظار کرتے ہیں ہم جن کا ہریل ممكو تزيانے والے تم كيول نه تنهانی کا عادی کر دیا اپنوں سے بگاناکر دیا مجصے يوں ياكل كردين والے تم کیوں نہیں نہ آنا تھا اگر نہیں آنا تھا تو کیوں جاتے ہوئے آنے کا اشارہ کر کئے تھے تم ويكموآج بعي هم تيراا تظاركرت ہیں انظارکے لیے ختم کرنے والے تم کیوں نہ آئے میں ادھورا ہوں تمہارے بنا مجصے ادھورا کر کے جانے والے تم کیوں نہ آئے میں ہوں اداس بہت میری جان مجصح جلدى سية كراواى سيميم ملك نديم عباس وهكواداسابيول كرے كا قدر زمانہ جارى بھى وفا کی بری عادت چھوٹ جائے

کرے کا قدر زمانہ ہماری بھی
ایک
وفا کی بری عادت چھوٹ جائے
دوستو
ساجد حسین مرادآ بادی
بارب تو اس کی قسمت میں چین
ہی
جو ہر بات برمیرادل دکھا دیتا ہے
جو ہر بات برمیرادل دکھا دیتا ہے

خود ہے ہوکر بیگانا عشق مجت پیار ہے سزا لیے کھرتا ہیں نہیں یہ سزا لیے کھرتا ہیں کہ ہم محبت کیے گھرتے ہیں ہم خود سے بیگانے ہوکر گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کیکھوتو سی اولی می خود سے بیگانے ہو کیکھوتو سی اولی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں دیکھوتو سی ہم خود سے بیگانے ہو کی ہم خود سے بیگانے ہو کی ہم خود سے بیگانے ہو کے گھرتے ہیں ہم خود سے بیگانے ہو کی ہم خود سے ہم خود سے ہم خود سے بیگانے ہو کی ہم خود سے بیگانے ہو کی ہم خود سے ہم خود

گائے جسے زندگی کی شام ہونے

لکا ہے جبی گلیوں بیں آشای

راہوں کی بات ہونے کی ہے

مر پھر لگتا ہے ہیں کا زندگی ہوفا

ہونے کی آشا ہمارا اس دنیا

میری سوچیں ایسی جموئی تعلیاں

میری سوچیں ایسی خدا کے لیے کوئی

ہونے والی میں غدیم کی شام

ہونے والی میں ندیم کی شام

ہونے والی میں ندیم کی شام

ہونے والی میں ند آئے

ہمار آئی محرتم کیوں ند آئے

سوچے ہیں ہم اب

یوشی زندگی کی شام ہوئی جارہی ہے مجھے پر دن بدن عموں کی برسات ہوتی جارہی رہی ہے میں اپنی پر بادی کا فٹکواہ کروں کس جمی تو میری زندگی تؤیق جار بی عجب ہیں اس دنیا کے رسم ورواج میرے معروف ہونے پر مجھے بھولتی جاری ہے بیزندگی ہے کہ گزرتی بی بیس ہے مجھے زندگی بھی بار بار آزمانی جا ربی ندیم فقط اس مخص کے لیے جان محمی اب تووہ جان بھی بے جان ہوتی

#### اپنوں کے ستم کی یادیں

خود ہے ہوکر بگانہ گھرتا ہوں آزدانہ نہ مجھ کو قکر زمانے کی نہ مجھ سے شکائت زمانے کو کہ کیوں گھرتا ہو بگانا نہ جینے دہی ہے دنیا نہ مرنے دہی ہے دنیا بہ بوں بی جویہ جاہتی ہے دنیا

اس کو د مکھنے کے لیے میرا دل جس کی سانسوں سے مجھے محبت کی خوشبو آتی تخم جس کی جاہت میرے دل میں سدا ہی رہتی عمی جس کا پیار تھے اپنا ہونے کا احساس ولاتا تخا میری آتھوں میں جو محبت کے جذب جگاتا رقا وہ آج ان رہوں میں تھو حمیا ومونڈا ہے اسے ہر جگہ مجھی تو اگر کوئی بتائے کیوں ملی مجھے ہیے سزا ....عابدہ رانی موجرانوالہ وہ روشارے بھے سے بیتبول ہے محر بارواے کہددومیراشمرتونہ ...غلام مصطفى عرف موجو شاه بور

اک نام تیرا لکھ لکھ کر میں نے کتاب الفت کمل کر دی کیے سمجھاؤں آئیس جو پھر بھی درد دل پر دستک دیے جا رہے ہیں دل پر دستک دیے جا رہے ہیں .....مرزعمران ساحل سوہدرہ

ائی جان کے نام ہم زمانے کے آھے منم تیری ہررہ میں مجھ جائیں سے آزمانہ نہم کو بھی تیری خوشیوں پہ کے جائیں سے ریاض احد

ستارہ ڈھونڈتے رہے
جیکتے جاند میں ہم اپنا پیارا
دوسونڈتے رہے
دول کی کتاب پہ جولکھا تھا تیرانام
جوآنسوؤں سے مث کیا وہ نام
تہرارا دھونڈتے رہے
دنیا کی بھیڑ میں جہاںتم ہم سے
گیرے دہ نشان ڈھونڈتے
ساتھ کرر لے لحوں میں جودعدے
ساتھ کرر لے لحوں میں جودعدے
ماتھ کرر کے لوراق میں وہ
تیرے عہدو پیاں ڈھونڈتے
تیرے عہدو پیاں ڈھونڈتے
سرے عہدو پیاں ڈھونڈتے

غزل وہ ایک مخض جومجت بن کے میری روح میں اترا تھا جس کی آواز سے مجھے پیار تھا غزل
بمول بسری یادوں کوہم پھر سے
یاد
کرنے
اور کرنے
کوئی پھوٹی راہوں پہاک بار پھر
میلے
کے لیے کی خوشی میں جان جال
کرتے کرتے پھر سے منجھلنے کے
زندگی ہوجھ لگنے کی ہے تیرے بن
دکھے تیرے پیار میں ہم مرنے
ایک بار پھر سے کرتے ہیں اقرار
گئے تیر سے بیار میں ہم مرنے
ایک بار پھر سے کرتے ہیں اقرار
گئے ہیں جال محبت ہم تم سے کرنے
ایک بار پھر سے کرتے ہیں اقرار
گئے

نصیب پایا جب بھی تجے سوچا دل کے بہت قریب باتھوں کی کیروں میں تجے ڈھوٹڈ المجھے ڈھوٹڈ المجھے جو بھوٹ کی سیسے ڈھوٹڈ المجھے جو بھر کے اپنا نصیب کی سیاروں کے سیاروں کے اپنا کی سیاروں کی سیاروں

تمنائی ہم جاند تاروں کے تمنائی تھے۔ وہ ایک لئے قسمت میں زمیں کی خاک روح



پیار ہوتا ہے اک بار اجم ول ٹوٹا ہے اک بار انجم جب ے کھ ہوتا ہے اک باراجم مرآپ کی یاد کیون آتی ہے بار ہار

جب جي صم جدا هوتے بي زندگی سے ہم بھی خفا ہوتے ہیں ہواؤں میں جب بھی تفر تفرانی مع يروان چر كيول فدا موت بيل لٹا پھر کوئی ان کے ہاتھوں جس کے قصے جہاں میں مدا موت ہے اک آغوش عم میں ول درد سے آشا ہوتے ہیں بنا ہے جب ہے وہ مہمان سی کا اس جہال سے اناجم تب سے تنہا

وفا کے پھول مرجعا ئیں تو پھر مجھی ونیا میں دل توڑنے والے بہت عمر جوڑنے والے میں ملتے ہم تو چلے جا تیں ہے تیراشہر محبور ا

بے اعتبار تھا وہ محص سو وار کر حمیا کین میرے شعور کو بیدار کر حمیا م کھ میں نے اس حال میں مللے فکوے کئے شوکت وكحدوه بهي شكائتين سر بازار كرحميا یہلے وہ میری ذات کی تعمیر میں رہا بقرمجه كواين باته يسمعماركر حميا وه آملا تو فأصلے كُنْتِه حِلْجُ مُحْتَهُ بجھڑا تورائے میرے دشوار کر کیا وہ چھڑاس ادا سے کے رت بی بدل اك محص سارے شہر کوسو کوار کر حميا

اكر رازم بى تفاتو محصے رساكرنا لو محدد محدوميري وتدريخ روك كيول ليا جھے الى مم دے كر لوگوں کی باتوں کا جواب تو دیتے حرنا سيكمايا ہے تو افھنا بھی سيكما بوجه جو ڈالا تھا تو چرسہنے دیے

مِن اللي رسوائي خود عي منا ليتا

مجھے زبان سے مجھاتو کہنے دیے

جواب عرض 224

این حسین آتھوں میں چھیالومجھ کو ا گر محبت كرتے ہوتو چرا لو مجھ كو کھونے کا اگر حرف ہے تو میری

دل کی ہر دھڑکن میں بسالو مجھ کو ترے ہرد کھ کوسمدلیں مح بس کر

ہے بدل کی جادر بنا لو مجھ کو ساخل ہے پہلے چھوڑ تو نہ دو مے تم جي اغاز سفر ميس بنا دو مجه كو زندگی بھی تیرے نام کر دوں گا بس چند کمے سینے سے لگا لوجھ کو

كس كول جائے وفا نصيب كى بات کوئی روتارہے تنہا نصیب کی بات مس كوجا باخود سے بردھ كرشوكت نه بن سكا وه الها نعيب كى بات

کوئی کس کی یاد میں رویا کرے کوئی کرے نہ پرواہ نصیب کی ائی جان بھی واردیتا ہے کوئی کسی

Region.

# آئينه روبرو

پیارے بیارے اور بہن بھائیو میں حاضر خدمت ہوں آپ کی جا ہتے نے اور آپ کی خطوط نے مجھے میرے گھرواپس جانے ہی نہیں دیا میں سوچ بھی نہیں عتی تھی کہا بیا ہوگالیکن پیمبراخیال تھا بیتو آج بت چلا کہ جب میرے گھر بھی خطوط آنے شروع ہو گئے سب سے پہلے توسیدہ امامیلی۔ نے مجھے جران کر دیا کہ میرے گھر میں اس کا خط ملاجب پڑھا تو پہتہ چلا کہ سی کومیری کتنی کی محسوں ہوئی ہے بارلومیں میں و آ گئی ہوں آپ نے پیار کا اظہار کیا آپ نے اتنی جاہت سے خطالکھا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی سوھینکس آب میری چھوٹی بہن ہواور میں آپ جینی بہوں کوچھوڑنے والی بیں ہوں میں تو آپ کی آئی ہول آپ سب بہنوں کوساتھ لے کر چلنا ہے اور ہرا چھے برے وقت کا مقابلہ کرنا ہے اگر ہم ہمت یار گئے تو ہمارا جواب عرض پہلے ہی بہت ہے لوگوں کی وجہ سے بدنام ہور ہاہے اب ایسانہیں ہوگا اور نہ ہی کسی کی ذات کے بارے میں اس میں لکھا کریں گے آج کا خط کچھ لسبا ہوگا گر ہوگا کام کا۔ بھائی وقاص اعجم آپ کا دیکھ کرنا مجھے اِچھانہیںِ لگا اب آپ کی آپی آپ سب کے ساتھ اس محفل میں رہے گی کہیں نہیں جائے گی شکر بیہ بھائی ۔ بھائی کنول جی تنہا آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور میں ہمیشہ ہی جواب عرض کے ساتھ موں ۔خوشی ہوئی آپ نے مجھے اتی عزت دی۔شکرید بھائی ۔۔ بھائی سلمیان بشیرآپ نے میری کہانی گھر آ جا پردیسی کو پسند کیااس کا بہت شکر ہے۔اور بھائی فرمان البی ٹوبہ ٹیک عکھے ہے بھیا میں نے کب کسی کومزادی ہےاور نہ ہی ایباسو جا ہے بیتو تحض مجھے تھوڑا غصبی کیا تھا جو کیآ ہے سب بہن بھائیوں کواچھا نہیں لگا تو تھوک دیا آپ سب محے ساتھ ای مخفل میں رہوں گی شکرید بھائی اتنی عزت دیے کا اور جاتے جاتے اپنی کہانی ان دیکھی محبت کی مبار کباد بھی لیتے جا ئیں اچھی تحریرتھی۔ بھائی ایم ظہیر عباس آپ کا بہت شکریہ آپ نے میری کہانیوں کوائن ترجیح دی ہے اب ہمیشہ تھتی رہوں گی۔۔واہ جی واہ نداعلی عباس بہت شکریہ آپ نے میری کہانیوں کوائن ترجیح دی ہے اب ہمیشہ تھتی رہوں گی۔۔واہ جی واہ نداعلی عباس کیسی ہوآ پ اور میں آپ ہے کسی ہے بھی ناراضِ تونہیں ہوں وہ تو غصہ آ گیا تھا اس ہے آپ لوگوں نے ثابت کیا ہوگا کہ میں سے را بطے والی بات کو برداشت نہیں کر علی جو کچھ بھی کہنا سسنا ہے وہ ای محفل میں ہوگا آپ کی بھا بھی کاس کرد کھ ہوااور اب ان دونوں بچوں کود نیاجہاں کا پیار دینا اپنا بھی خیال ر به میں آ ہے کی ہی جبیں سب کی بیٹارلؤ کیوں کی آئی ہوں بلکہ سب قار مین ى آبى ہوں اور سب كوساتھ لے كرچلوں كى اكر ميرى وجہ ہے كئي كوكوئى تكليف ہوتو وہ خط ميں لكھ سكتا ے اور اب میں سی بھی اور کی کو پیچھے نہیں مٹنے دوں گی جیسا کہ مجھے کی نے نہیں جانے دیا آپ سب کی یرے کھر کی دہلیز یارنہیں کرنے دی ادروایس صینچ لیا نداجی بہت خوشی ہوئی مجھے آپ

اكتوبر 2015



سب کی جا ہتوں کود کھے کر۔ بھائی ارسلام آرز واللہ تعالیٰ آپ کوبھی خوش رکھے بھائی آپ کواپنی آپی کی می اس محفل میں بہت زیادہ محسوس ہوئی میں کہیں نہیں جانے والی بھائی اس جواب عرض سے میرا بجین کا رِشتہ ہے میں تھوڑی ہی بات پراہے تو زنہیں سیتی ۔ابو ہر رہ بھائی آپ نے جولکھا وہ آپ کو کرنا ہی تھا كيوں كە آپ خير بھائى اب اتناغ صرفهيں كروں گى۔ بھائى سىبف الرحمٰن اورز و بيە كنول آپ كا بہت شكرييە میری کہانی تھر آ جار دیسی کو پیند کرنے کا مس شازیگل مانسمرہ میں آپ سے بہت جیلدرابط کروں کی اوراب میں نے سوچ لیا کہ میں بھی کسی سے ناراض نہیں ہوگی آٹ کی کہانی بہت اچھی تھی مبارک ہوا پنا بہت زیادہ خیال رکھیئے گاای طرح بھتی رہیں یادکرنے کاشکر پید۔ اور میرے بھائی ناصر خنگ بہت اچھا مبارک ہواتی جلدی بلندی تک پہنچ گئے ہو بھیا آپ کی سٹوری میڈم کے آنسو نے تو سب کو پیچھے گر دیا ہے آپ کے اندرایک رائٹر اچھا رائٹر موجود ہے اسے باہر نکالیں تاکدد نیابیں ایک مقام حاصل ہو بھائی بہت اچھالکھا ہے بہت شکر بدرسا لے کو جار جا ندلگانے کا۔ اور بے گناہ پھالی اپنی مثال آپھی بد و و کہانیاں بیٹ تھیں ایک ہات کہوں ساحل بھائی ان دونوں کہانیوں کے لکھنے کا ایراز آیک ہی تھا لگتا ہے ا یک بی رائٹر نے لکھیں ہیں مگر ہوسکتا ہے کوئی کسی کا شاگر دبھی ہوتو وہ اپنے استاد کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق ہی لکھتا ہے ای کیے دونوں کا انداز ایک ہومگر بہت اچھا لکھا ہوا ہے دونوں بھائی ناصر اقبال اور ساحل بھائی دونوں کومبارک باق قبول ہواور جواب عرض کی دنیا میں قدم رکھنے پرویکم بھیا۔۔خطاتو پہلے ہی اسباہو گیا ہے مگر جومیرے دل میں لاوہ پھوٹ رہاہے وہ نکالنالازی ہے وہ بیکدایک بہن جو کے کراچی سے فردوس اعوان آپ کوایک بات کہنا جاہوں گی کہ اس محفل میں ہم سب رائٹر ایک ساتھ ہیں اور میں نے جواب عرض کے آفس میں بات کر کے ان کے نام پوچھ لیے تھے جن پر آپ نے کیچڑا چھالا ہے آپ کواپیانبیں کرنا جا ہے تھا مجھے کئی کی بات بری گئی ہے تو سب کے سامنے ڈانٹ دیا ہے دیکھو مجھے آپ پر بہت دکھ ہے اگر آپ نے کی ایک ہے رابطہ کر کے اس کو چیک کیا پھر چھوڑ کر دوسر کے کی ہوگئ پھر تیسرے کی طرف ای طرح جانے کتنے لوگوں کو چیک کرنے کے بعدادارہ جواب عرض میں پہنچے گئی کہ میرے ساتھ ان لوگوں نے اپیا کیااب اننے زیادہ لوگوں کوتو کوئی غلط نہیں کہے گا اور نہ ہی ایہا ہوسکتا ہے مجھےتو آپ غلط لگ رہی ہیں اگر آپ گورائٹروں کی کہانیوں پرتعریف و تنقید کرنے کا شوق تھا تو خط لکھے کڑ بھی کر عتی تھی آپ نے اپنا شوق پورا کیالوگوں ہے رابطہ کرنے کا اب پچھتاوہ کس بات کا اگر سمجھدار ہوتو ا تنا ہی کا بی ہے آج کے بعد اس مخفل میں کوئی کسی پر کیچڑ نہیں اچھا کے گا اور نہ ادارہ والے ایسی فضول ہا تیں شائع کریں میراجواب عرض کے ساتھ تب ہے دشتہ ہے جب میں تیسری کلائر، میں پڑھتی تھی اور جھپ جھپ کر بھائی کا جوابِ عرض نکال کر پڑھنی تھی آ گے آپ خساب لگاؤ کہ میرا کتنا پرایا تعلق ہے جواب عرض سے میں بید بات بھی برداشت نہیں کروں گی کہ کوئی میرے بیارے قارئین پرانگی اٹھائے ہم سب ایک ساتھ ہوکر چلیں گے اس بزم میں ہم نے اس جواب عرض کواوپر لے کر جانا ہے تو جانا ہے مجمعی کسی کی ذات پرکوئی بھی بچھ ہیں لکھے گامیر ہے خطا کا کسی کو برالگا تھا تو تو آج کے بعد ایسا بھی نہیں ہو گا ہم اس جواب عرض کو بدنا مہیں ہونے دیں گے اور اپنی گندی سوچیں اور گندہ ذہن اس میں لوگوں کو

اکتوبر2015



و کھانے کے بچائے جمیں اس میں ایسا کچھ لکھنا جا ہے کہ لوگ ہماری مثال دیں کیا کوئی سوچتا ہے ایسا تو ایک ساتھ ہوکرآ واز نگاؤ کہ ہم جواب عرض کے ساتھ ہیں خط لمباہو گیا جاتے جاتے میں اپنے قار نمین اور جواب عرض کے ساف کوعید مبارک کہ لول سب کومیری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔

ر یاض بھائی اینڈ جواب عرض کی پوری فیملی کوسلام ریاض بھائی آپ ہے ایک ریکو پیٹ ہے کہ پلیز در ای کی بچھ شائع کر رہے میں سے سے کہ پلیز دل کی بچھ شائع کر رہے میں سے سے ایک سے سے کہ پلیز جواڑکوں کی پکچرشائع کررہے ہیں اس کو بند کرویں اس کی جگہ جواب عرض کے بوے بوے بارے رائٹرز حضرات كانعارف يثالغ كياكري بليز ايند مين سب قارئين يدريكويت كرتي مول كدميري بعاجمي نیہا جو کہ ایک غلط اجیلش کا شکار ہوکر اس دار فانی ہے کوچ کر گئی ہیں ان کے لیے آپ سب لوگ دعا ليجيح گااوراييخ كزنز \_زارون \_عائشه على بھلأل \_صارم \_حديد \_عزير \_ ماہا \_ دياعلى \_دعاعلى \_عل اور کل۔ ہےالتجا کرتی ہوں میرے پا پااورشاہ زین بھیا کو کال کر کے تنگ نہ کیا کریں میں جاز ہے اور معطر کو جھوڑ کے بہیں آسکتی وہ ابھی ایک و کیا کے لیے پارجاز ب کی سٹڈی کاحرج ہوتا ہےتم ہوگ بجھتے کیوں مہیں اور زارون تم اسٹڈی یا کستان میں رہ کربھی کر عکتے ہوناں پھر بڑنے یا یا کوٹنگ کرنے کا مقصد کے ل اوردیاتم لوگوں نے جواگت کا جواب عرض مجھے یارسل کیا تھا یقین کر دبابا جان کے ہاتھ لگامیری درگت ہوتے ہوتے نیج کئی ای ٹائم نمرہ کی انٹری ہوگئی اس نے جھے بچالیا آئندہ پارسل کرنے کی علظی نہ کرناعلی بھائی یا زارون اور شاہ میر کے ہاتھ بھجوا دینا پلیز اسلام آباد خلنے آؤں گی تم لوگوں ہے اگرتم لوگ اپنی

و بما عدهم كرووتو ورندالله حافظ--\_\_\_\_نداعلی عباس سو ہاوہ کجز\_ اسلام علیم انگل جی آپ کیسے ہیں تتمبر کا شارہ ملابہت اچھا ٹائٹل تقا اس بار کہانیاں سب کی بہت

الجهي تقى مكر پير بھى فيصل آباد كابليد بھارى رہامحتر م ذيشان عمر دراز -بادشاه-اوررياض بسم- چوہان-سونیار حمت علیم جاوید کیابات ہے جناب سداخوش رہو بردی عید کی آبد آمدہے مگر وفت تو صرف موے

مزے ہے جواب عرض پڑھا جاتا ہے خطوط میں انصل آزادیا سروکی۔ دوست خان وٹو۔اشرف زخمی دل تمبرون رہے رہے آخر میں سب کوسلام۔

بهلك على رضا فيصل آباد

اسلام علیم ۔ ہماری جوناط جواب عرض سے جڑاہوا ہے وہ بھلا کیسے چھوٹ سکتا ہے سوایک دفعہ پھر آئیندرو ہروکی محفل میں شریک ہیں اسلامی صفحہ پڑھا حضرت جمزہ کی شہادت اور کفن چھوٹا پڑجانے سے پیہ انہی میں کفنادیا جاتا ہے بیقدرتی انصابی تھا جوحصرت حمزہ کے لیے جھیوٹا کفن قرعہ میں نگلا ایمان افروز ا کی میں میں دیا جا ما ہے میں بہترین تحریقی۔ میڈم کے آنسوٹھیک کہانی تھی اصل میں شہم عرف شہوا قال واقعہ ہے ہے۔ ماں کی یاد میں بہترین تحریقی۔ میڈم کے آنسوٹھیک کہانی تھی اصل میں شہم عرف شہوا قال کے تحت المنعور میں بیٹھ چکی تھی جس ہے اسے باگل کردیا ہے شروع کی دومنٹ سے پہا ہت نے اسے اس حال تک بہنچادیا سب قارئین کو بھی تمجھنا چاہئے کہاس طرح میسیج یا کال کے جھوٹے لطف سے بچنا چاہئے حال تک تا کہ آئے چل کر کسی بوی پر اہم ہے نیچ جائیں اللہ تعالی اقبال پر دم فرمائے عاصم کو جاب ل گئی تو اس کی تا کہ آئے چل کر کسی بوی پر اہم ہے نیچ جائیں اللہ تعالی اقبال پر دم فرمائے عاصم کو جاب ل گئی تو اس کی

اكتوبر 2015



بھی زندگی بدل گئی محبت بدلی زندگی بدلی بہترین کہانی تھی کیاتم آؤ کے میں تیہاری منتظرر ہوں گی تمہاری ثميناحمة يابھي تو كيے ميں اپني بياس بجھانے احدثميند دونوں ہي غيلط تھے مرتكب ہوئے تھے پياس نے کچھ خاص تاثر نہیں دیا و فاکے پھول دل کی کتاب میں اچھی کہانی تھی بیقست والے چندایک جوڑ نے يہوتے ہيں جول جاتے ہيں جہيں تو محبت جدائي اور رالانے پہنى ختم ہوتى ہے برسوں بعد ملے بھى تو الوداعى میں جدائی نظرآ رہی ہوتو ایک دوسرے کوآ زاد کر دوستانہ ماحول میں جدا ہوجانا جا ہے تا کہ دونو ں طرف کوئی گلہ شکوہ نیر ہے اور یہ بچھڑنے کاعم ہویقینا سب قار مین میری بات ہے اتفاق کریں گے پچھتاوے کی آ گ بھی اچھی کہانی تھی کیکن فرخندہ جبیں ہے ہے و فائی کی تو پچھتاوے کی تو پچھتاوے کی آگ میں جلنا پڑا حسن پری نے اس کی عقل پر بھی پر دہ ڈال دیا تھا اور شائلہ ہی اب بہتر تھی اس لیے تو احمد اور قیدیلہ کی پیاری کہاتی زبردست بھی دل اپنااور پریت پرائی آخر دل بھی اپنوں کی بات مان کر پرائی پریت کواپنا بنالیتا ہے محبت ایک بات ہوتی ہے یہ جمی تھیک ہے لیکن محبت تو ایسی چیز ہے پھر سے جنم کیتی ہے نام محبت بھی بس تھیک ہی کہانی تھی سائل کو یا کا تہیں ملی تو کیا ہوا جس سے اس کی شادی ہوگی اگر اللہ نے جا ہا تو وہی اس کی تو قعات ثابت ہوجائے گی اس لیے محبت میں جدا ہوئے ٹوٹے دلوں کو ہار نائبیں جا ہے الہیں زندہ دلی سے جینا چاہے کی تجی محبت کی امیدر کھنا جا ہے اور یا در طیس کی تجی محبت آپ کو آپ کی بیوی بی وے علی ہے جس سے آپ کا نکاح ہوا ہے اور نکاح میں برسی برکت ہوئی ہے اس سے زیادہ محبت بر حتی ہے اب آئینے رو برو میں چلیں کیونکہ دوستوں کے خطوط کے ذکر کیے بغیر تو مزہ ہی نہیں آتا خط کا \_وقاص الجحم كومحفل كى صدارت مبارك ہوعاصم بوٹا اینڈ كنول جی تنبا \_سلمان بشیرا ورمحداسلام آ زا دساتھ مین سیدہ امامہ آپ کے خطوط لیے ہو گئے البتہ شعرہ زبر دست تھا دسیم منیر کرن منڈی عثان والا ۔غلام مجبئی غلام۔ ثناا جالا ۔خضر حیات محمد ابو ہر رہ بلوج ۔ ناصرا قبال ۔ زوبیہ کنول کے خط بھی بہت اچھے تھے اس کے علاوہ وہ شازید کل سحرش راجہ بلال نداعلی عباس کے خطابھی بہت پیندا ئے شاعری میں یاسروگی ایم ہے قریشی افضی ملین رابعہ ارشد یے عابدہ رائی ہارون سومرہ رانا وارث ۔نازید منڈی بہاولدین احسان تحرسليم عاصى كى شاعرى الحچى لكى دُائري مين منظورا كبراور كشور كرن آيى كا انتخاب بهت احجها تھا سبھی رائٹرز اور تبصرہ نگاروں نے اپنی اپنی کاوشین میں بہترین تحریر دی التد سوب کو اینے الیے مقصد میں کامیاب کرے آمین ہمیشہ خوش رہواب ہمیں آرام کی ضرورت ہے۔

اكتوبر 2015



ے وفاکی ہوآتی ہے جمر سلیم اختر میرے پندیدہ رائٹر ہیں اچھی تحریر کے ساتھ حاضر ہوئے ۔ کاغذ کے پھول حنامرید کاش کوئی وفائی سمیں نبھائے۔ ناکام محبت میری ام رباب محبت کی آنکھ مچولی پر مشمل سے داستاں ہرگھر میں وہرائی جارہی ہے معصوم بچیوں کو کھلونا بنا کران کے جذبات سے کھیلا جارہا ہے عابدہ رانی کی شاعری اچھی تھی باتی کہانیوں زیر مطالعہ ہیں تمام قارئین و مصنفین اور ادارہ جواب عرض کے ساف کو سلام۔

مرسال المستان المستردار بور بهلوال

اسلام علیم ۔ میں کافی عرصہ ہے جواب عرض کی خاموش قاری ہوں کیکن میر کا ایک دوست نے مجھے کہانی لکھنے پر مجبور کر دیا میں کوئی رائٹر نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی لکھنار ہوں لیکن میں نے کوشش کی ہے امید ہے آپ کو پندا کے گوشش کی ہے امید ہے آپ کو پندا کے گر میری کہانیاں ہیں اگر کوئی غلطی ہوگئی ہوتو معذرت کیونکہ میں نے آج سے کہانیاں ہیں اگر کوئی غلطی ہوگئی ہوتو معذرت کیونکہ میں نے آج سے کہانیوں کواپنے ڈائجسٹ میں جگہ دے کرفلم جاری کے قام جاری کی حصلہ افز ائی کریں۔

اسلام علیکم ۔ جواب عرض میری میری سٹوری کیسے آواز دوں شائع ہوئی دیکھ کردل خوشی سے باغ باغ ہو گیا الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ س طرح ادارہ جواب عرض کا شکر بیادا کروں ۔سرآپ بہت سے لوکوں نے میری سٹوری کو پیند کیااورانی رائے دی میں نے سب سے زیادہ حسن رضا کا فتکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اطلاع دی کہتمہاری سٹوری شائع ہوگئی ہے۔میری سٹوری کو بہت ہے لوگوں نے پسند کیا اور کالزبھی کی اور ایس ایم ایس بھی کیے ایم یعقوب ڈیرہ غازیخان سیف اللہ سر گووھا ہے عرفان ملک راوالپنڈی ہے ابراہیم سیال موڑ سے ندیم تجرات سے خالدمحمود سانول مروث سے فتگفتہ ۔ کاور حنیف نویہ فیک سنگھ ہے ۔ ثنا چنیوٹ ہے۔ ثناء وصی تجراست ہے ۔عباس جانی بورے والا وے مہران لا ہور سے حماد ظفر ہادی گوجرہ سے دیا تو بہ فیک سنگھ ہے۔ تنزیلہ خوشاب سے بری سر گودھا سے ناکلہ ایف ایس ڈی سے ضمیر عباس بھر سے بوسف کوئلی ہے ارشد سر گودھا سے انصر سالا ہری سیالکوٹ سے کامل حسین محمد امین انجم نارگ منڈی ہے مہر ارشد تجرنوالہ ہے محمد حنیف عابد رحیم یار خال سے خرم منڈی بہادلدین ہے آپ سب کو بہت بہت شکریدراجه عمران خال تشمیرے آپ سب لوگوں کا بہت شکرید قار ئین جن دنوں میری سٹوری شائع ہوئی ان دنوں میرے ابوہپتال میں تھے جن کی وجہ ہے میں پچھے کولزر سیونہ کر سا کچھ دنو بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے پری آئی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے کافی ولاسہ د یا تعینکس ۔قارئین کرام پلیز پلیز میر ہے ابو کے لیے دعا سیجئے گااللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے ایک باران کے ملیے فاتحہ اور درود ضرور پڑھئے گا جن لوگوں کی کالزمیں نہیں س کاان ہے معذرت خواہ ہوں ایسے تی لوگ جن کے نام من نہیں آگھ سکاان سے بھی معذرت اپنا خیال رکھنے گا۔ ــاقصدفرازگاؤں یانڈوال اسلام وعلیم ۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت ہوں گے تمبر کے شارے میں مال کی یا دحماد ظفیر

اكتوبر2015



ہادی بہت کی تحریر بہت پسند آئی میڈم کے آنسو۔ بے گناہ پھائی ناصرا قبال خٹک ویری نائس سٹوری وفا کے پھول دل کی کتاب میں سویرا فلک۔ برسوں بعدایم عمر دراز آکاش۔ پیاس احمر حسن ۔ دوی پرٹس عبدالرحمٰن بہت اعلیٰ لکھا ہے۔ غزل وقاص المجم جڑانوالہ ویری نائس۔ اور آجفل جوفر دوس عواج نے جو تماشہ بنایا ہوا ہے آئینہ رو برو میں۔ زوبیہ کنول کالیٹر خوب جواب دے تھا مجھے اس کا خط اچھالگا کیا جنون ہے جواب عرض کے دیوانہوں کا لیے خط کی وجہ ہے ہم باریہی جواب ہوتا ہے کہ خط مختصر کھیں مگر لکھنے والے کہاں بچھتے ہیں سب خطوط میں مجھے برٹس مظفر شاہ پٹاور۔ کا خط پند آیا آخر میں فرزانہ عمر۔ مجید والے کہاں بچھتے ہیں سب خطوط میں مجھے برٹس مظفر شاہ پٹاور۔ کا خط پند آیا آخر میں فرزانہ عمر۔ مجید ۔ سیدہ امام علی ۔ ناصر خٹک انظار حسین ساتی ۔ ایم یعقوب خان۔ ایم عباس جانی ۔ محمد احمد۔ محمد حسین شاکر۔ اور ندیم گوجرانوالہ باتی تمام دوستوں کو محبتوں بھراسلام۔

اسلام علیم سب قار مین کومبتوں جراسلام قبول ہو۔ تمبر کا شارہ ملا پڑھ کر بہت خوشی ہوئی لیکن ساتھ ہی تھوڑ اسام مجھی ہوا کہ میری کوئی چز بھی اس رسالے میں موجود نھی کوئی بات نہیں انگل ریاض صاحب آپ کی مرضی ہے پلیز مہر بانی کر کے جھے بھی آگے بڑھنے کا موقع دیں خیرآتے ہیں سٹوریز کی طرف تو میڈم کے آنسو ناصرا قبال خلک سرآپ نے تو کمال کر دیاہے واہ کیا سٹوری ہے بے گناہ بھائی ساحل میڈم کے آنسو ناصرا قبال خلک سرآپ نے تو کمال کر دیاہے واہ کیا سٹوری ہے بے گناہ بھائی ساحل اقبال سکر درہ کی سٹوری بھی آجھی تھی محبت خزال کے موجم میں انظار حسین ساتی محبت کے زخم یاسر ملک مسکان جنڈ محبت بدلی رت بدلی سیدہ امام علی ایک ہم ہزار م محر عمران علی ۔ اجبی رشے راشدلطیف در دخق نواز درل اپنا پریت پرائی سبسٹوریاں قابل تعریف ہیں خطوط میں سیدہ نواز درل اپنا پریت پرائی سبسٹوریاں قابل تعریف ہوئی ناصرا قبال کالیٹر بھی اتھا تھا تو ویہ کوئی خوال کوئی جات کا گیٹر بھی تا ہے اواہ واہ کیا لیٹر بھی نام کی گئی ہے خاص تھا تھا تو ویہ کوئی خوال کا گیٹر بھی جھا تھا تو ویہ کوئی خوال کا گیٹر بھی جھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تو اواہ کیا لیٹر بھی عباس کا گیٹر بھی تا تمام تعلی کا گیٹر بھی جھا تھا انصل آزاد جی توسی گریٹ اواہ رملک علی تعریف تھا معنم کا کیٹر بھی کی جھواص تھا باتی سب بھی تھا تھا تو اواہ کیا لیٹر بھی تا کی توسی گریٹر ہے تو کوئی تھی تھا تھا تو تعریف تھا تھا تو توسید توسی کی توسی گریٹر ہے تو کوئی سے تو تی وی سیٹھوا دے دا واہ دیا ہے داہ واہ کیا گیٹر بھی تا تو کی سیٹھوا دے دا واہ دیا ہے داہ واہ کیا گیٹر تھی توسید تھی توسید توسید

اسلام کیم ۔ اگست کا شارہ دی کی ربہت خوشی ہوئی اور پڑھ کر بڑاد کھ ہوا کہ جواب عرض کو بدتام کیا جا اسلام کیم ۔ اگست کا شارہ دی کی ربہت خوشی ہوئی اور پڑھ کر بڑاد کھ ہوا کہ جواب عرض کو بدتام کیا جا رہا ہے ادارے ہے میری ریکویٹ ہے کہ پلیز جن رائٹروں کے مطابق شکائتیں ال رہی ہیں ان کی تصدیق کریں اور اگر بیر تی ہے تو ان کو جواب عرض ہیں جگہ نہ دیں اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو جواب عرض ہمیں اجھے بدنام ہونے ہے کوئی نہیں بچا سکے گا اور پھر لوگ اس کو پڑھنا چھوڑ دیں گے جواب عرض ہمیں اجھے کا موں کی طرف رجوع کرتا ہے برے کی طرف نہیں اور جو بھائی ایسا کرتے ہیں ان ہے بھی میری ریکویٹ ہے کہ پلیز بلیز ایسامت کریں ۔اب آتے ہیں شارے کی طرف تو سب سے پہلے اسلام صفح ریکویٹ ہو گا ہور ہوگی مبری بڑھا پھر ماں کی یاد ہی بہت مبار کباد قبول ہواور پھر باجی سورا فلک کی سٹوری قابل تعریف تھی اور جو ہوری گڑ بھیا آپ سٹوری کو بہت سٹوری جھے پند آئی وہ بھی بھائی مجید احمد جائی ملتان محبت فریب ہے ویری گڈ بھیا آپ سٹوری کو بہت

اكتوبر2015



الشخصانداز میں پیشِ کرتے ہیں اوراب میں بھی ایک سٹوری ماں کی دعا کے ساتھ حاضر ہور ہی ہوں امید ہے جلد بی شارے کی زینت سنے گی اور بھائی الجم معل آپ کوسلام اور جوسٹوری آپ نے مجھے بتائی تھی وہ بھی میں نے مکمل کر لی ہے تقریباایک ماہ اور دو ہفتے میں لکھی ہے آپ سوچیں گئے کہ بیہآپ کوآپ کے دوستوں نے تنگ کررکھا تھااور مجھے میری کاموں میں اس وجہ سے دیر ہوگئی را توں کو جاگ جاگ کرلکھی ہے بھیجنے والی ہوں اور اللہ کرے آپ کے دوست آپ کواور بھی تنگ کریں۔۔اور پھرمیری نرکس آپی اور ملشن آبی کوسلام بھی پڑھا تو نہیں لیکن نام س کر آپ کی فین ہوگئ ہوں اب جلدی سے جواب عرض کی ونيامين تشريف لإئين اورآخريين مائي ببيث فرينذ يوايج كومحبنون جابتوں بھرا سلام اور دعا ميں اكر زندگی رہی تو پھراکلی بارحاضر ہوگیں ایک نے تبھرے کے ساتھ اور بھائی پرٹس مظفر شاہ پیٹا ورآپ کا تبھرہ بھی بہت اچھا تھا میں آپ کوشوق سے پڑھتی ہوں اور ادارے سے ریکو بسٹ ہے کہ پلیز میر الیٹر پورا شائع کرنامهر بانی ہوگی اجازت دیں اللہ حافظ۔

رايمان احمد آزاد تشمير اسلام علیم ۔سب سے پہلے تو میں، قارئین اور جواب عرض کے شاف ہے معافی جا ہتا ہوں کیمن پھومدلیٹرول میں حاضری نددے سکاجس کی وجہ حالات تھے جواب عرض بھی پھود رہے سب دیکھے کیابات ہے بہت سے چہرے نئے آ چکے ہیں میری طرف سے ان سب کوخوش آمدیدریاض احمد کیا بات ہے بھول ہی گئے ہوہم غریبوں کوخیر شکوہ آپ ہے نہیں کریں تو کس ہے کریں گے اب آک بار پھر سرنتی تح ریارسال کررہا ہوں امید ہے آپ پہلے کی طرح میری حوصلہ افزائی کریں گے دوستوں کے شکو ہے سم آتلھوں پرمکر دوستومیری بھی مجبوری تھی آپ سرریاض ہے شکوہ آئندہ کریں مجھ ہے ہیں کیونکہ میری مجھے سنوریاں جواب عرض کے اوس میں پڑی ہیں باتی کھالوگ غلطہی میں ہیں کہندیم نے جواب عرض جھوڑ دیا ہے لکھنا چھوڑ ویا ہے میں جانتا ہوں کہ میری تحریری دوسرے رسالوں میں بھی شائع ہورہی ہیں مگر جواب عرض میں اپنی باری آنے پر ہی آئے گی وہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہیں ان کی بھی مجبوری ہوتی ہے اب ہر ماہ لیٹراور دیرتح سریں ارسال کرتا رہوں گا باقی ریاض صاحب کی مرضی ہے میں نے اپنا تمبر بند کر دیا ہے کچھ ماہ ہے اگر کوئی رابطہ کرنا جا ہے تو ریاض احمہ ہے میرانمبر لے کر مجھے ہے رابطہ کے سکتا ہے باقی سب دوستوں کا بے حدمشکور ہوں جومیری تحریروں کو پسند کرتے ہیں ہمیشہ یونہی محبت کا ظہار کرتے ہیں پھرملا قات ہوگی او کے اللہ حافظ۔

-نديم عباس دهكو \_ساميوال اسلام علیم سب بی ہمیشہ کی طرح مسکراتے رہواور برے مزے مزے کی باتنی پڑھ کر بے حد خوشی ہوئی لیکن کچھافسوں بھی ہوا کہ کچھ عرصہ مجھے جواب عرض ہے دور رہنا پڑاور نہاں سے میراروخ کارشتہ ہوں اور اپنی دوست یو ہے پہلی تھوڑ اعرصہ مصروفیات کی بناپرلکھ نہ سکول گی اس کیے میں معذرت جا ہتی ہوں اور اپنی دوست یو ہے پہلی کہنا جا ہوں گی گئی ہیں آپ سبٹھیک ہی ہوں گی مجھے آپ کے وہ پانچ منٹ ابھی تک یاد ہیں وہ آخری رات باتی سب پھے بھول گئی ہوں اور پھر پچھ بھول بھی جاؤں گی کیکن وہ

اكتوبر 2015

يواب*عرض* 231

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



یا کچ من بمیشہ یا در ہیں گے اور ہر بارم کر جینا پڑے گا یہ تو آپ کو بتایا بھی تھا اورا یک بات کے اب میں کچھ عرصہ جواب عرض سے دور ہول کی تھوڑا عرصہ بھی لگ سکتا ہے اور زیادہ تھی لیکن کوشش کروں کی کہ جلدی آؤں اور میر انمبر بھی آف ہوگا بھی میری ضرورت پڑے تو جھے ایک لیٹر لکھودینا میں حاضر ہوجاؤں گی لیکن یا در کھنا میں کسی سے ٹائم یا س تعلیٰ نہیں رکھتی جننی میں آپ کے لیے خاص ہوں اس سے کہیں زیادہ آپ میر سے لیے خاص ہیں گین آپ بھی نہیں رکھتی جننی میں آپ کے لیے خاص ہوں اس سے کہیں زیادہ آپ میر سے لیے خاص ہیں گین آپ بھی نہیں گئی بھی لیکن اگر آپ زندگی میں پہلی بار اپنا مجھوں یا غیر آپ جانتی ہیں کہ بیدوئی جھے بالکل بھی انہیں نہیں گئی بھی لیکن آگر آپ زندگی میں پہلی بار میری دوست بنی ہیں تو نبھاؤں گی جھے انظار رہے گا آپ کے لوٹ آنے کا درسب کو میر االودا عی میرا منہ ہول ارشتہ ہے لیکن میں نے بھی آپ کو منہ ہولے بھائی ہیں گنا بی نہیں ہیں نے مشکل آپ سے میرا منہ بولا رشتہ ہے لیکن میں نے بھی آپ کو منہ ہولے بھائی ہیں گنا بی نہیں ہیں نے مشکل آپ ہوئی ہوئی ہوئی موٹ معانی رہیں جیسے کوئی آپ میں ہوئی ہوئی ہوئو معانی کردینا اب اجازت دیں جلدی لوٹ کرآؤ گی آپ سب کی بہن۔

برسان وركول

اسلام علیم ۔ قارئین کیے مزاح ہیں ۔ ہماراشک ثابت ہونے کے قریب ہے کہ جواب عرض ہے ہمارا رشتہ جنون کی حد تک ہے نہ بدل سیس گے مرشکوہ ہمارے ساتھ چاہئے کوئی ہونہ ہو ملک خورشید جی لگتا ہے آپ ہمارے جواب عرض کو بھال گئے ہوکافی در سے نظر نہیں آر ہے ہو مگر آپ کومس کرنا ہماری عادت بن گئی ہے تم واحد ہو جوشا یہ بھی نہیں سکتے ہو کہ آخر زندگی کیا ہے آ جاؤیارتم بن جواب عرض ادھورا ہے سمبرا آئی نے لکھنا چھوڑ دیا ہے آ جاؤیمبراس آئی شکوہ کرنے کو جی نہیں چاہتا آئی کشور کرن جی آپ کافی اچھا کھتی ہیں مبارک یاد لینے کے سمبحق ہیں آپ کھتی رہیں آئی جمری ڈھیر ساری وعا میں آپ کے ساتھ ہیں۔ میری پہلی کہانی آکو بر 2011 میں شائع ہوئی لگتا ہے درخت سوکھ گئے ہیں اب نہیں جڑوں ساتھ ہیں۔ میری پہلی کہانی آکو جو اب عرض بھیج دیا کروں گا آمنہ جی ایسے غائب ہونا ہمارے ساتھ ظم ہے ایسانہ کرو ورنہ ہم ناراض ہوجا میں گرمن بھائی ہمارے ساتھ اپنا نہ کریں کم ہے کم ہماراؤیٹا آپ کے پاس شائع کرو دونہ کافی محنت سے آپ کو بھیجے ہیں میری دعا ہے کہ جواب عرض دن دگی رات چوگی ترقی کرے آمین۔

اكتوبر2015

جواب ومن 232



تبعبره اخثاءالله جلدي كرول گي بھائي رياض احمرآ پ شائع كرد يجئے گا جواب عرض كي پوري فيم اور قار كمين کومیراسلام پلیزمیری کہانیاں شائع کر کے مجھے بھی شکریہ کاموقع دیں۔

اسلام علیم \_ریاض بھائي میں آپ کے خوبصورت رسالے کا بہت پرانا قاری ہوں بہت شوق سے پڑ ھتا ہوں آپ کو بیہ پہلا خط لکجر ہا ہوں امید ہے کہ میرا یہ خط محفل میں شامل کیا َ جائے گا اِس ماہ کے

خوبصورت شارے میں پہلی کہانی میڈم کے آنسو پیند آئی ناصرا قبال خٹک آپ بہت اچھا لکھتے ہیں پر آپ کی کہانی میں بہت درو تھیا جوشا کدمیں ابھی بھی محسوس کرریا ہوں آئندہ بھی لکھتے رہیں اسکے بعد بے

تمناه بچالى درد بعرى داستان تقى جس ميں ناانصافي كى حكومت تھى \_ فرمان الہي رجانہ والے كو جواب عرض میں و کمچے کرخوشی ہوئی کہ میرے علاقے ہے بھی کوئی رائٹر جواب عرض کی دکھی تگری میں شامل ہو گئے ہیں جوایک بڑے درجے کی بات ہے اس کے بعد محمد قاسم خاں کی تحریر دلِ اپنا اور پریت پرانی مجھے بے حد

پندآئی میرے بہت اچھے دوست میں اور شاید انہوں نے ہی مجھے خط لکھنے کو کہا مگریدمیر اخط شامل ہو گیا تو آئندہ بھی لکھتارہوں گاباتی بھائی ریاض کوسلام سب قارئین کودل کی گہرائیوں سے سلام۔

رمحروارث آراتي چک مبر 190 وال

اسلام علیم ۔ریاض بھائی کیے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی ٹیم کوسلامت رکھے آمین وو ماہ کا جوابِ عرض مجھے جہیں ملاتھا بہت پیۃ کروایا لیکن نہیں ملا پہتہیں اس میں میری کوئی شاعری ہے یا پچھاور شائع ہوا ہے یا جیس اس لیے دو ماہ کا جواب عرض میں پڑھنبیں پائی اس لیے جو پچھ بھی میں اب جیج رہی ہوں وہ سب شائع ضرور لیجئے گا۔

\_عابده رانی گوجرانواله

اسلام علیکم محتر مریاض انکل جی میں کافی عرصہ ہے جواب عرض کی خاموش قاری ہوں پہلی بارخط لکھر ہی ہوں مجھے جواب عرض میری پیاری دوست شازیگل کی وجہ ہے ملا اور میں با قاعدہ اے پڑھتی ہوں بہت ی خوبیاں ہیں ایک خوبی بیان کروں تو دوسر بےروجائے کی اللہ نے جاہا تو با قاعدہ تبعرے کے ساتھ حاضری دوں گی امیرا میں تقا کہ میں رائٹر بنوں لیکن بھی ہمت نہ کی ڈائجسٹ میں اپنی سٹوری ہینے کی سے لیے میں نے بھی ہمت کر لی ہے ایک افسانہ جینے کی مجھے امید ہے کہ آپ میری حوصلہ افزائی ضروركري حجاب اجازت ديجئ الله حافظ

اسلام علیم ۔۔ ماہ ستبر کا شارہ میرے بھائی حسنین شاکا صبح میسے آیا بھائی بہت مبارک ہوآ کے ک سنوری برحیٰ ہے تتم ہے مجھے یقین ہی تہیں آیا دوسرے دن بازار گیارسالہ خزیداا پی کہائی دیکھ کرول باغ باغ ہو تمیا میں اپنے بیارے انکل جی کا بہت زیادہ زیادہ مشکور ہوں انہوں نے میر نی حوصلہ افزائی کی ہے میری حوصلہ افزائی کی ہے میری دعا ہے اللہ پاک آپ کوسلامت رکھے اور خوش رکھے آمین انکل جی دوسٹوریاں اور بھی آپ کے پاس ہیں اور دواور بھیج دوں گا امید ہے موقع ملنے پر پھر حوصلہ افزائی کریں گے۔ ایک شکایت ہے اپنی

اكتوير 2015

جواب *عرض* :233



پیاری آپی کشور کرن ہے کہان کا خط بھی نہیںِ اور سٹوریِ بھی جتنی خوشی مجھے اپنی سٹوری دیکھے کر ہوئی اتنا ہی د کھ مجھے آپ کشور کرن کی سٹوری اور خط نہ پاکر ہوااور آٹھوں ہے آنسو آ گئے پلیز آپی جی لکھا کریں آپ کود مکھ کرہم میں بھی لکھے کی بہت ہمت پیدا ہوئی ہےاب آتے ہیں کہانیوں کی سب نے نائس سٹوری سیده امامیلی - ناصرا قبال - سویرا فلک خال بهت بهت مبارک هو ـ برسوں بعدایم عمر دراز - ناکام محبت میری ام رہا ہے۔ محبت خزال کے موسم میں انتظار حسین ساقی ۔ ناکام محبت میری احدیکئی۔ ان سب کی سٹوریاب اچھی تھیں سب کومیری طرف ہے بہت بہت مبار کباد قبول ہوغز لوں میں اقصیٰ تلین صبا کنول عابدہ رائی راشدہ عمران کی شاعری اورغزلیں پیندہ کیں میری دعاہے کہ سب ہمیشہ ہنتے مسکراتے رہیں ميرے بيارے انكل جي آپ سب كومحبةوں بھراسلام اپنا خيال ركھيئے گا۔

ياسرملك مسكان جنذبه

اسلام علیم -ماہ سمبر کا شارہ مجھے یا کچ تاریخ کوملاسب سے پہلے اینے پیندیدہ آئیندرو برول میں اپنے تمام معزز بہن بھائیوں کے خوبصورت خطوط سے سے سلسلے کو پڑھا میں مشکور ہوں ان تمام مہن بھائیوں کی جنہوں نے میری کہانی ہو گی صبر کی جیت کو پسندیدگی کی سند بخشی جن میں بھائی وقاص الجم کنول جی تنبا ۔ سلمان بشیر ۔ سجادعلی ۔ ارسلان آرز و۔زوبیہ کنول ۔ سیف الرحمٰن زخمی ۔ اور ہمار ہے بہت محترم بھائی جناب علی رضافیصل آباد۔ ہے ہیں جنہوں نے میری کہانی کو پسند کیا آپ سب کو بہت شکر سے بیحوصلدافزائی بی کہانی کی کامیابی کی سند ہوتی ہے اس کے بعد اسلامی صفحہ پڑھا آپی کشور کرن نے حضرت حمز ہ کا کفن لکھا پڑھ کر بہت اچھالگا پھر مال کی یاد میں چو ہدری شاہرمحمودگل اور حمادظفر ہادی نے بھی بہت خوب لکھا تھا اس کے بعد کہانیوں میں میڈم کے آنسونا صرا قبال خنگ ہے گناہ بھالی ساحل اقبال شکر در ہ محبت خزاں کے موسم میں انتظار حسین ساتی محبت کے زخم یاسر ملک محبت بدنی رنگ نزندگی بدلی سیده امامه - نام محبت ثانیه جهلم -ایک ہم ہزارغم محمر عمران علی -اجنبی رشتے راشدلطیف \_ان دیکھی محبت فر مان الٰہی ۔دردحق نو از نسبیلہ ۔ دل اپنا پریت پرائی محمر قاسم خان ۔جنون عشق ہے جنون مرگ تک محمر اشرف زخی دِل ۔ کاغذ کے پھول حنامرید۔ پچھتاوے کی آگ دوست محد دٹو۔ نا کام محبت میری احمد بکٹی تے سمت کے رنگ ہزار سجاد جعفری۔وہ یار بے وفا ماجدہ رشید۔وفا کے پھول دل کی کتاب میں سوریا فلک خاں ویلڈن برسوں بعدایم عمر دراز آکاش۔ پیاس احد حسن عرضی ۔ ناکام محبت میری ام رباب \_ سبھی کہانیاں بہت اچھی تھیں سویٹ ثناا جالا مجھے آپ ہے کچھ خاص کام ہے سوپلیز اپنا نمبرریاض بھائی ہے نے کر مجھے تیج کردینامیں ویٹ کروں گی خططویل ہو گیا ہے اوراس کیے اجازت دیں اللہ جافظ

به شازییل مانسمره بھیرکنڈ اسلام علیم - ما ہنامہ جواب عرض میڈم کے آنسونمبر تین تاریخ کوکراچی کینٹ سے تشمیر جاتے وفت ملاسٹوری تو خیر بہت ہی کم پڑھ سکا ہوں اس لیے سٹوریز پردائے دینے سے قاصر ہوں البتہ آئینے رو بروکی مختل میں کافی گرم ہے ریاض بھائی جون کے جواب عرض میں میری سٹوری پوشید آنسو لگی تھی کافی وستوں نے مبار کہا دی میں جاہ کربھی بھی جواب عرض کوٹائم نہیں دے پار ہا ہوں بہت دنوں سے ایک دوستوں نے مبار کہا ددی میں جاہ کربھی بھی جواب عرض کوٹائم نہیں دے پار ہا ہوں بہت دنوں سے ایک

اکتوبر 2015

جوا*ب عرض* 234

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISTAN



قط دارکہانی سرحد کے اس پارلکھ رہا ہوں مگر کوشش کے باوجود بھی میں مکمل نہیں کر پارہا میں بہت فری
ہونے کے باوجود بھی بیزی ہوتا ہوں شایداس کی وجہ یہ کہ میں نے خود کومصروف کرلیا ہے خیر جیسا ہیں سو چنا ہوں ایسا ہو وغیر جیسا ہیں سو چنا ہوں ایسا ہو وغیر بھیج دوں گا جو
کہ قارئین کے لیے شمیر کی معلومات میں اضافہ کرے گی میں چاہتا ہوں کہ ایک ساتھ مکمل کر کے ساری
قسطیں بھیجوں اس کے لیے ہوسکتا ہے بچھاور ٹائم لگ جائے۔ ریاض بھائی آپ نے جواب عرض میں جو
مغیر کھی بند کر دیے ہیں یہ بہت اچھا کیا میر انمبر 2010 میں لگا تھا آج تک لوگ تنگ کر دہ ہیں
میرے خیال میں بھی بھی جواب عرض میں نمبر مت لگائے گا البت ادارہ جواب عرض کے پاس تمام بڑے
مائٹروں کے نمبرنوٹ ہونے جائے اگر کسی بھی قاری کوکسی کا نمبر حاصل کرنے میں دیرنہ گئے آفس کال کر
کے وجہ بیان کریں اس رائٹر کا نمبر حاصل کریں میری رائے پرغور سے بچے گا باقی بڑے بچرے کار ہیں آپ کو
کے وجہ بیان کریں اس رائٹر کا نمبر حاصل کریں میری رائے پرغور سے بچے گا باقی بڑے بچرے کار ہیں آپ کو
کے وجہ بیان کریں اس رائٹر کا نمبر حاصل کریں میری رائے پرغور سے بچے گا باقی بڑے بچرے کار ہیں آپ کو
کے وجہ بیان کریں اس رائٹر کا نمبر حاصل کریں میری رائے پرغور سے بچے گا باقی بڑے بچرے کار ہیں آپ کو

اسلام سلیم ۔ ماہ تمبر کا شارہ کا فی لیٹ ملا چھ تمبر کو ملاتو بہت خوشی ہوئی دیکھکر دل باغ ہائ ہو گیاسب ہے پہلے میں ان کا شکر گزار ہوں جن جن نے لیٹرز میں میری سٹوری کو پہند کیا کنول جی تنہا سجاد علی ۔ سیف الرحمٰن خمی ۔ اور شازیدگل مانسہرہ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ جھے چاہتے ہیں اور دعا وَں میں یا در کر تے ہیں اب چلتے ہیں میڈ کے آنسو نمبر کی طرف ناصرا قبال خنگ آپ کی سٹوری نائس تھی میں دعا گوں ہوں کہ پانکٹ قیسر ساحل اور از اراکا ملن ہوآپ کی صحت کے لیے بھی اللہ تمہیں جلدی شفاد ہے آمین انتظار حمین ساقی کی محبت خزال کے موسم میں بھائی بہت زبر دست کھا مزید کھے مرحی بار ہوئی ہے دوسری بار محب کی ثانیہ جہلم کی ثانیہ جی کہا محبت صرف ایک بار ہوئی ہے دوسری بار کے بعد ما جی ہے گا اس کے علاوہ ناکام محبت ثانیہ جہلم کی ثانیہ جی گئے کہا محبت صرف ایک بار ہوئی ہے دوسری بار کے بعد کا غذ کے بھول حنا مرید حنا جی سویٹ کہائی پڑھ کر دل باغ باغ ہو گیا سوباقی سٹوریاں بھی بہت زبر دست تھیں جاتے جاتے میں ان قار مین کا شکر بیادا کرنا چاہا ہوں جو جواب عرض کے ساتھ یہ سلوک زبر دست تھیں جاتے جاتے میں ان قار مین کا شکر بیادا کرنا چاہا ہوں جو جواب عرض کے ساتھ یہ سلوک

ے جڑے ہوئے ہیں تمام پڑھنے والوں کو بہت ساپیاراور سلام۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔عارف شنراد صادق آباد

اسلام علیم ۔ جواب عرض کی ٹیم کا بہت شکر یہ جو ہر ماہ میرالیٹر شائع کرتے ہیں بہت ہے دکھی لوگوں کی امیدیں آپ ہے وابستہ ہیں یقینا آپ کی کا دل بہیں تو ڑتے بہت شکر یہ ماہ تمبر کا شارہ اس وقت میں نے کمپیٹ بہیں کیا اس بارجھی جواب عرض کے دائٹرز نے اللہ پاک کے کرم ہے بہت محنت کی ہے ماشاء اللہ بہت الحجھی کہانیاں تھیں جنہیں پڑھ کر بہت خوشی ہوئی لیکن ان میں در دبھری واستاں پڑھی تو قسم ماشاء اللہ بہت دکھ ہوات ہے یہاں پر مجھے ایک کہانی یا دآئی وہ تھی در دجن کے دائٹر حق نو از بلو چئتان ہے کھی تعمی قسم ہے بہت دکھ ہوا اس کہائی کو پڑھ کر قسم کھاتے ہیں جوزندگی بھرساتھ نبھانے کی بھرکیوں وہ لوگ انسان کو ویران راستوں میں چھوڑ جاتے ہیں ویری گڈخی نو از بمائی بہت اچھی کہائی لکھی ہے سب ہے انسان کو ویران راستوں میں چھوڑ جاتے ہیں ویری گڈخی نو از بمائی بہت اچھی کہائی لکھی ہے سب ہے

اكتوبر2015



سلے اسلامی صغی پڑھا جواب عرض کی ہردل عزیز آپی شور کرن صلابہ نے بہت اچھے طریقے ہے تحریم کیا تھا اب بڑھتا ہوں آگے کہانیوں کی طرف تو سب سے پہلے بے گناہ کھائی ساحل اقبال خنگ پھر محبت خزاں کے موہم میں تحریر انتظار حسین ساقی ہو ہوت کے زخم یا سر ملک یوجت بد بی زندگی بدلی تحریر سیدہ اما مدوسری گذراس بات بہت اچھی کہانی تھی ۔ ناکا موجت ثانیہ جہم اس کے بعد اجبی رشتے راشد لطیف ۔ پھر کا غذ کے پھول دنا مرید ۔ ناکا موجت میر الحقی قسمت کے رنگ ہزار ہجاد جعفری ۔ واہ جی واہ ۔ ما جدہ رشید کہانی کا نام اور آپ کی کہانی سب کہانی سب کہانیوں ہے ہٹ کرتھی میں نے آپ کی کہانی بہت دوستوں کو پڑھائی ہے سب کو بہت پہند آئی اس کے بعد دوسی پڑس عبد الرحمن ۔ وفا کے پھول دل کی کتاب میں سویرا بھی آپی ہے میں موری پر سام کی افوال میں میں اپنے ہی کہانی ہے اللہ اس کے بعد دوسی کو بیات بھی اسلام کی میر کا بھر میں اپنے ہو گئی ہور دو میں کانی ہم درون کی سویرا ہی تھی ہو بار بہت پیند آئی ۔ راشدہ کی عمر دراز کر ہے میں اپنے ہر لیٹر میں آپ کو وعا میں ویتا ہوں آپ کی کہانی جمھے ہر بار بہت پیند آئی ہے گر مرد راز کر ہے میں اپنے ہر لیٹر میں آپ کو وعا میں ویتا ہوں آپ کی کہانی جمھے ہر بار بہت پیند آئی ہے گر مرد راز کر ہے میں اپنے ہر لیٹر میں آپ کو وعا میں ویتا ہوں آپ کی کہانی جمھے ہر بار بہت پیند آئی ہے آخر میں اپنے دوستوں کا نام کلی تا جا ہوں آپ کی کہانی جمھے ہر بار بہت پیند آئی ہے آخر میں اپنے دوستوں کا نام کلی تا ہوں آپ کی کہانی جمعے ہر بار بہت پیند آئی ہے آخر میں اپنے دوستوں کا نام کلی اپنے میں برائی میں میری دی دعا ہے کہ جواب عرض اپنی میک میزل کی میزل کی میز می کی میزل کی میز میں برائی جم سے میں ہو ہو اب عرض اپنی خور میں میری دی دیا ہوں آئی کی میزل کی می

\_\_\_\_\_ارسلان آرز وجژانوالیه

اسلام علیکم ۔ او متمبر کا شارہ ملاسب ہے پہلے اسلام صفے پڑھا پھر مال کی یاد ہیں میر ہے بھائی محمود کل اور جماد ظفر بادی نے کیا خوب لکھا ہے پھر سفور ہوں کی طرف گئے میڈم کے آنو کیا خوب لکھی ہے بھائی ناصر اقبال مبار کباد قبول کریں پھر ہے گناہ بھائی ۔ میر ہے بھائی ساسل اقبال کیا بات ہے بھائی سبان اللہ پڑھ کر ایک دو بارہ دیکھٹر اچھا لگا آئدہ بھی گھتی رہنا۔ دا جبلی رشتے ۔ وفائے پھول دل کی کتاب میں ۔ باجی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کا آئدہ بھی گھتی رہنا۔ مارہ کیا جادہ بھائی سلیم اختر آپ کی سفوری میں در ہے کہ ہوتی ہوتی کا آئدہ بھی گھول حنام رید پڑھ کر بہت دکھ ہوا اس کے لیے باقی سفوریاں بھی اچھی تھیں اور آئیندرو ہرو میں بڑے بی مزے کا تھا کافی دلچپ اگست میں ایک لیٹر شائع ہوا تھا فر دوس عوان کا بہت افسوس کی بات ہے فردوس آئی کہ آپ رائٹروں کو بدنام کر رہی ہیں کیا کہنا مہمان بشیر آپ کے سوال کا جواب تو اثباتی کہوں گی کہ جوعادت ہے ججو ہوں اس کے بارے میں کیا کہنا جواب خواب تو اثباتی کہوں گی کہ جوعادت ہے ججو ہوں اس کے بارے میں کیا کہنا مہمان بشیر کیا جادہ کیا ہوں گی اب ہوگیا جو بات کرنا چاہتی ہوں اور پہلی کی آمد کی خبر ملی دل خوش ہوگیا اب میری آپی ہواور مہمیں کیا جادہ کیا جادہ کیا ہوں اور پھر کافی نے بھر ایک بات ہوگی ہوں اور پھر کافی کی جو بھون کر میٹر کی کو میان ہوگیا ہوں ہوتا ہو بھائی برس مظفر شاہ بوائی ویری گذاتی کا بہت اچھاتھرہ ہوتا ہے چانا شروع کرتا ہوتو گر کر پھر اھتا ہو کہا ہو با ہو نہ کیا کہ ہوتا ہوگیا ہو باہر نہ نکال دینا کلاس ہو گیا ہے باہر نہ نکال دینا کلاس ہو گیا ہے باہر نہ نکال دینا کلاس ہو اس کے لید عالے دعا گوہوں القدون دی گئی رات چوگی ترقی دے آئین۔

اكتوبر2015



--- ایم ایس مقدس رانی آزاد تشمیر اسلام علیکم ۔ ریاض احمد صباحب سِر میں چھے ماہ کی غیر حاضری کے بعد دو بار ہ جواب عرض میں شرکت كرر بابول اميد بكرة بيخوش آمديدلهيل مح تتبركا شاره ميذم كة نسومير بهاته ميل بياس وقع سب سنوریاں بہت بیاری تھیں۔نا کام محبت میری ام رباب کی سٹوری تو چوایے عرض کی جان تھی محبت خزاں کے موسم میں انتظار حسین ساقی ۔ برسوں بعد بیٹمام سٹوریاں بہت اچھی تھی میری طرف ہے بہت بہت مبارک ہو۔ریاض بھائی میری سٹوری پلیز جلدی شائع کردیں ۔میری طرف سے قار مین کو نیا سال مبارک ہوخدا کرے آنے والا سال بہت خوشیاں لائے وہ میرے وہ دوست جو دل میں رہتے ہوئے نظر وں سے دور ہیں ان کومحبت بھرا سلام ۔ جناب ریاض احمد لا ہور ۔ ثمینہ مظفر کڑھ ہے ۔ نوشہرا ے سلم رم کودھا ہے بہتے ہی پیاری جان ہے بیارے دوست شنر ادسرآپ بہت پیارے ہیں اور آپ ے دوئتی بھی جبیں ٹوٹے گی آئی لو یو۔ شہراد صاحب آپ سے زندگی ہے آپ جبیں تو کچھ جبیں اس کے ساتھ اجازت جا ہتا ہوں خدا حافظ۔

محمدا شرف زحمي دل ننكا ندصاحب

اسلام ملیکم ۔اگست کا شارہ یوری طرح چیک دھیک والی حسینہ کے ساتھ سولہ اگست کو ملاخطوط کی پر رونق برم مین پہلے خط نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا مگر سب کے بارے میں ایک ہی سوچ رکھنا نا قابل یقین ہے کیونکہ میر ابھی کئی جواب عرض کے بھائیوں ہے رابطہ ہے مگر بھی ایسی حرکت نہ دیکھی خیر خدا سب کواس شرہے بچائے ویسے تالی دو ہاتھوں ہے بجتی ہے ایک سے نہیں تقیدیق کرنا انکل جان کا کام ہے ایم وکیل عامر جٹ اینڈ سورا فلک واہ آپ کے خطوط پڑھ کرمزہ آگیا بہت ماجامع مانع خط تھے ابو ہر برہ بلوچ بھی بہت اچھالکھ رہے ہیں گذ لکھتے جائیں زورقلم زیادہ کریں تنصے منے رائٹرزیا سروکی تنہاری سٹوری بھی اچھی تھی ندیم عباس ڈھکوصاحب جی کوئی ملا پا ابھی تک تنہا یہ ہوآ پ کی وجہ ہے ہی میں نے فرسٹ نائم قلم اٹھایا تھاعارف شنبراد ویلڈ بن اسی طرح ہی لکھنے جاؤ ملک عرفان اینڈ بھیاا تظار حسین ساقی بھی شاندارلکھرے ہیں شاہر فیق بھیاغم نہ کرنا۔ باقی انکل جی میری سٹوری ندامت کے آنو کا کیا بنا عارماه ہے آپ کے پاس ہے۔۔

مصباح كريم ميواني مصیاح کریم صلعبہ شاید آپ میں بھول رہی ہیں کے کہ جس کے بارے میں آپ نے لکھاوہ ہماری بہت ہی برانی اور جواب عرض کی ہر دل عزیز رائٹر اور شاعرہ ہیں ہم نے جو پچھ بھی لکھنا تھا لکھ دیا اور جو مناسب نہیں وہ بیں لکھ کتے جتنا شائع کرنے کے قابل تھا کردیا باقی آپ کی مرضی ہے۔

اسلام علیکم اگست کا شارہ اس وقت میرے ہاتھوں میں ہے میں نے اس دفعہ یور ہے تفصیل کے ساتھ شارہ پڑھا ہے اور پورے انصاف کے ساتھ عوام کی عدلت میں حاضر ہوا ہے امید ہے آپ انصاف کو پہند کریں گے تو جناب شارے کے آغاز میں آپی کشور کرن کا اسلامی صفحہ پڑھا بہت اچھالگا۔ پھر ماں

اكتوبر 2015



کی یاد میں محمد زبیر اور والدہ کے احتر ام میں ضیافت علی کی تحریر قابل ستائش تھی کہانیوں مین نیاء اجالا کی یاد میں خوبصورت تحریر تھی ذوالفقارعلی سانول نے بدھیبی سٹوری تحریر کی تھی جو کدا یک سبق آموز تھی میرے چھوڑ دوست کی سٹوری متاع جان تھا وہ اچھی سٹوری تھی لیکن کرنٹ کم تھا ملک عرفان صاحب مزید کوشش کریں کچھ خواب بھرے انظار حسین ساقی کا ویلڈن لیکن بھلانہ پائے عیدلوٹ آئی ہے تم بھی لوٹ آؤنا۔ گھر آ جا پر دہی ہوگی صبر کی جیت ول کا کیا کریں صاحب ۔ ادھوری ولہن ۔ میری ادھوری محبت ۔ پیار کا سراب ملے کچھ یول ۔ ان تمام کہانیوں نے متاثر نہیں کیا مجید احمد جائی کی سٹوری ادھوری محبت ، بہتر تھی زراز کیدی وفاکی پیاس ۔ اور عارف شنراد کی اللہ کی آ واز بھی اچھی کہانیاں تھیں عامروکیل جٹ برسوں بعد لکھنے پر مبار کہا دقبول ہو ویری ویری گڈاس ماں کی ٹاپ سٹوری ساویہ چوہدری کی گوئی میرے دل ہے یو چھھی جس نے شارے کوچار جاندلگاد کے باقی جواب عرض سے تمام دوستوں کی گوئی میرے دل ہے یو چھھی جس نے شارے کوچار جاندلگاد کے باقی جواب عرض سے تمام دوستوں کی گوئی میرے دل ہے یو چھھی جس نے شارے کوچار جاندلگاد کے باقی جواب عرض سے تمام دوستوں کوپار نے اندلگاد کے باقی جواب عرض سے تمام دوستوں کوپار نے دائی دورے سال میں صرف دویا تمین کہانیاں لکھ سکتا ہوں زیادہ نہیں۔ بور نے سال میں صرف دویا تمین کہانیاں لکھ سکتا ہوں زیادہ نہیں۔

اسلام علیم \_ آپ ہماری سٹوریوں کا حکد دیں یا نہ دیں بات نہیں یہ بہت عزاز کی بات ہے کہ نوٹے پھوٹے الفاظوں کو جگہ مل جاتی ہے عامر وکیل جٹ گذیبت اچھا لکھا سبق ہو دوسروں کے لیے اور سب نے بہت اچھا لکھا جناب پرنس صاحب عامر وکیل کی عمر پچیس سال ہے سویٹ تو ہے گر دوبیوں سال ہے سویٹ تو ہے گر خوبصورت نہیں اس کا چیھا چھوڑ دو مجھ ہے رابطہ کرو جناب اعجاز بھائی شادی کرلوسیف الرحمٰن زخمی جی میں غریب ہوں اب بز بولوں سے رابطہ بیس رکھ سکتا ۔ آپی کشور کرن جی آپ نے ایساسوچ بھی کیسے میں غریب ہوں اب بز بولوں سے رابطہ بیس رکھ سکتا ۔ آپی کشور کرن جی آپ نے ایساسوچ بھی کیسے کا قریبی دوست پاکر ہو سکے تو رابطہ ضرور کرنالوجی باجی خوشی جی جھے سے رابطہ کر پی آپ کی سٹوری شاکع کا قریبی دوست پاکر ہو سکے تو رابطہ ضرور کرنالوجی باجی خوشی جی جھے سے رابطہ کر پی آپ کی سٹوری شاکع بھی معاف کر دوجو ہوگیا بھول جاؤ ریاض بھائی جی آپ کے گھر کے بنے پرخط پوسٹ کر دیا نور سے بیس بڑھی معاف کر دوجو ہوگیا ہواور جواب بڑھی کے راباب سلیم ۔ ذوالفقار سانول ۔ اور سب دوستوں کو الفت بھرا سلام قبول ہواور جواب عرض کی پوری میمے کو فراج تھیں پیش کرتا ہوں کہ دلوں کے بندھن کو مضبوط کر کے دل کوآباد کرر ہے ہیں جواب عرض کی پوری میمے کو فراج تو گئی ترقی کرتا ہوں کہ دلوں کے بندھن کو مضبوط کر کے دل کوآباد کرر ہے ہیں جواب عرض دن دی درات جواب عرض دن دور کی رات چوگیں ترقی کرتا ہوں کہ دلوں کے بندھن کو مضبوط کر کے دل کوآباد کرر ہے ہیں جواب عرض دن دور کی درات چوگیں ترقی کرتا ہوں کہ دلوں کے بندھن کو مضبوط کر کے دل کوآباد کرر ہوبین ہوں کو مضاف کو دل کوآباد کیا ہوں۔

اسلام علیم ۔ ماہ اگست کا شارہ ملا کوئی بھی کہانی نہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا پیارے ریاض احمد بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہوگئی ہے کہ جو آپ میری کہانیوں کوجگہ ہیں دے رہے پلیز میری کہانیوں کوجھی جلدی شائع کیا کریں آپ نے ماہ اگست میں میرالیٹر شائع کیا آپ کا بہت شکریہ۔ماہ اگست کی کہانیاں اچھی تھن خاص کرمیری بیاری آپی ثنا اجالاکی یادیں یہ ایک بہترین کہانی تھی برسوں بعداس کے بارے میں بچھ خاص کرمیری بیاری آپی ثنا اجالاکی یادیں یہ ایک بہترین کہانی تھی برسوں بعداس کے بارے میں بچھ

اكتوبر2015



نہیں کہوں گا سوری۔شازیدگل جی آپ کی کہانی احجی تھی۔جواب عرض کے لیے دل کی اتھا گہرائیوں ہے دعا ہے کہاںللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک شادوآ بادر بھے آمین۔

... من المستقل المستقل

ا سلام علیکم ۔ قارِ نین کیسے ہیں آپ سب ۔ادارہ جواب عرض کودل ہے سلام ۔ریاض صاحب میں نے ایک سٹوری جیجی تھی اپنوںِ کاستم ایک سال ہونے والا ہے شائع نہیں ہوئی اگر معیاری نہیں ہے تو بھی پِ آئیندروبرومیں بنادیں اگرمعیاری ہے تو جگہ دھے دیں اگست کا شارے یادیں نمبر بہت دیر سے ملا رِ هرخوشی بھی ہوئی اور د کھ بھی خوشی اس لیے کہ پیاری آئی کشور کرن پتو کی ہرکہائی میں لا جواب ہوتی ہیں کھر آ جا پر دیسی ایک اچھی کاوش تھی اس کےعلاوہ ثناءا جالا یادیں۔شازیگل ہوگی صبر کی جیت کیکن بھلا نه پائے کنول جی تنہا۔ دل کا کیا کریں صاحب ثمینہ بٹ اور ہر دل عزیز انتظار حسین ساقی صاحب کی کہائی بہت انچھی لگی اس کےعلاوہ باتی سلسلے بھی اچھے تھے محمد عرفان ملک ذوالفقار علی سانول صاحب آپ کی سٹوری بھی تعریف کے قابل تھی خوشی کی بات ہے مگر د کھاس بات کا ہوا کہ میری کہائی اس بار بھی مہیں آئی خیر ہے امید پرونیا قائم ہے اور مجھے امید ہے کہ میری کہانی کوضر ورجگہ ملے گی اس کے علاوہ باقی تمام سلسلے ہمیشہ کی طرح اچھے تھے ہاتی فردوس اعوان آپ کوجن رائٹروں ہے شکائت ہے وہ آپ ریاض صاحب کر بتادیں بیہ ہماری و کھول کی تگری ہے اس کو کوئی بدنام نہ کرے۔ باقی میری پیاری آپی کشور کران تھی آپ تو بہت ناراض ہیں مگرمیری پیاری بہن آپ جواب عرض کی سب سے بہترین رائٹر ہیں آپ پلیز تصتی رہیں خطے کچھ کسیا ہو گیا ہے لیکن پلیز ریاض شائع ضرور کرنا یہ خط میں وزیرستان سے لکھ رہا ہوں ٹائم بہت کم ملتا ہے کیکن پھر بھی جواب عرض ہر ماہ لیتا ہوں پڑھتا ہوں باقی میرے جتنے بھی دوست مجھ سے بناراض ہیں ان سے سوری کرتا ہوں البیشل عید مبارک میری بیاری ہی گوبل مٹول ہی ماریہ عباس تنہا مجھے یا د ر کھنا میں بہت جلد آپ کے پاس آ جاؤں گا عامر جٹ ۔سیف الرحمٰن زخمی ۔ ایم لیعقو ب اور تمام دوست جنہوں نے مجھے یا در کھا آپ سب کوسلام اور خوش رہیں اور میرے کیے دعا کریں۔

\_\_\_\_\_امدادعلی عرف ندیم عباس تنهامیر پور

اسلام علیم ۔ تمام لکھنے پڑھنے والے عوراور باشعورلوگوں کوخلوص بھراسلام قبول ہو۔ پچھمھروفیات کی وجہ ہے پچھلے لیٹر میں حاضری نہ دے سکا دوستومھروفیات زندگی جتنی بھی ہوجوا ہو طرض پڑھنا ہماری کی وجہ ہے پچھلے لیٹر میں حاضری نہ دے سکا دوستومھروفیات زندگی جتنی بھی ہوجوا ہوئی ہے کمزوری ہے جب تک جواب عرض ہماری فیمتی چیز کم ہوگئی ہے جس طرح موبائل کے لیے چار جرضروری ہے تھیک ای طرح ہی جواب عرض ہماری ضرورت ہے سرگودھا میں اخبار والے بابا جی نے بتایا کہ بیٹا آپ کا جواب عرض آگیا ہے جے د کچھ کرسفر کی تھکا و ب دور ہوگئی اور نیند کا احساس بھی نہ ہوا جواب عرض کی ہیڈ لائن دیکھی جس پر میراکوئی نام ہیں تھا اس بات کا افسوس ہوا گر چند دوستوں کے نام پڑھ کر بہت خوشی ہوئی اور فخر پاسکتان جناب طارق عزیزی صاحب افسوس ہوا گر چند دوستوں کے نام پڑھ کر بہت خوشی ہوئی اور فخر پاسکتان جناب طارق عزیزی صاحب کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ یاد آگئے ہم نہ ہونگے کوئی ہم سا ہوگا بیاری بہن کشور کرن کا اسلامی صفحہ پڑھ کر روح کوراحت ملی دل کوسکون ملا ماں کی یا د میں چو ہدری شاہر محمودگل اور جماد ظفر ہادی کے الفاظ پڑھ کر روح کوراحت ملی دل کوسکون ملا ماں کی یا د میں چو ہدری شاہر محمودگل اور جماد ظفر ہادی کے الفاظ

اكتوبر2015



# 

= UNUSUPE

پرای ئیگ کاڈائریکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے ۔ ﴿ ڈاؤنلوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بو بو ہریوسٹ کے ساتھ پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> ♦ مشہور مصنفین کی گتب کی مکمل رینج ♦ ہر کتاب کاالگ سیکشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کو اکٹی پی ڈی ایف فائکز ہرای کیک آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائجسٹ کی تنین مختلف سائزوں میں ایلوڈ نگ سپریم کوالٹی،نار مل کوالٹی، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزازمظهر كليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری لنکس، لنکس کو پیسے کمانے کے لئے شرنگ نہیں کیاجا تا

واحدویب سائث جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ تلوڈ کی جاسکتی ہے

ڈاؤنلوڈنگ کے بعد یوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سرمارے کو ویس سائٹ کالنگ دیمر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



بہت پندآ مے اور میرے پیارے دوست ناصرا قبال خٹک صاحب کیابات ہے جی تسایتے میدان مارلیا جی۔میڈم کے آنسوجو ٹائٹل پر ہے بہت سپر ہٹ سٹوری ہے بہت مبار کباد قبول ہو بھائی ناصراللہ آپ کو سلامت رکھے ہمیشہ لیٹر لمباہونے کا خطرہ رہتا ہے جس دوستوں کے نام نہ لکھ سکا معافی جا ہتا ہوئی جو رائغ بھی لکھ رہے ہیں بہت کمال لکھ رہے ہیں میرے بھائی ذوالقرنین حیدر۔ بھائی عاصم بوٹا ہے س الدين \_التد بخش بوتال \_شامد ييخ \_مس حنامريد \_كرن راولينڈي \_نديم عباس ڈھوكو \_حنا تجرات - ياسر ملک جنڈ اٹک ۔میری ڈھیرساری دعا ٹیں اورسلام ان دوستوں کواور پیارے بھائی ریاض احمد صاحب پلیز میری شاعری اورکهانیال کانمبرلگادی جناب مهربانی هوگی سرخدا حافظ۔

اسلام علیم ۔ میں بھی آپ کے جواب عرض کا حصہ بننے جارہی ہوں امید ہے کہ آپ کو میں اپنے ا قتباسات بھیج رہی ہوں آپ کوضرور پیندآ نیں گےاور آپ مجھے مایوں نہیں کریں گئے مجھے لکھے کا بہت شوق ہے میں نے بیچرر باب ہے اپنے شوق کا اظہا کیا انہوں نے مجھے یہ ہمت دی ہے اور میرے اندر جذبہ اجا گر کیا اور میں نے بچھ لکھنے کی گوشش کی امید ہے آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے میرا بیہ حوصلہ بردها نمیں کے میں نے ایک غزل بینجی ہے آپ اے شائع ضرور سیجئے گا اب میں ہر ماہ آپ کا رسالہ پڑھا كرول كى -والسلام -

\_حفظه احسان \_حافظه آباد

اسلام علیم ۔ سرکیا حال ہے آپ یقینا ٹھیک ہوں گے بھائی ریاض احمد کوخاص طور پرمیراسلام میں اس بات آپ کو کچھ کریں جیجے رہی ہوں یقینا آپ کو پسند آئیں گی اور آپ انہیں ضرور شائع کریں گے سر برامحسوس مت سیجے گا سر میں آپ کی بہت مشکور ہوں آپ نے جواب عرض کے قیمتی صفحات پر میری کہانی کوجگہ دیے کر مجھے اس قابل شمجھا کہ میں دوبارہ پھرآپ کی بزم میں چکی آئی سرمیرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کس طرح شکر میادا کروں سروری ویری تقیمنگ اپنابہت سارا خیال رکھیئے گا

-----ام رباب چومدری - حافظه آباد

اسلام ملیکم ۔سرجواب عرض کا قاری ہوں میں پچھلے چودہ سال سے ہر ماہ پابندی سے جواب عرض پڑھتا ہوں جواب عرض پڑھے کردل کوانتہائی خوشی ہوئی ہے اور سکون ملتاہے میں جواب عرض میں ٹیبلی بار خط لکھ رہا ہوں میں نے بھی لکھنے کی ہمت نہیں کی مگراب میں نے ہمت کر کے ایک خط لکھا ہے اگست کے شارے میں ایک بہن کا خط شائع ہوا تھا فر دوس اعوان کا میں قار نین ہے بیکہنا جا ہوں گا کہ خدارا اب جواب عرض کو بدنام مت کریں اور اس میں اگر آنا ہے تو اپنے خیالات کو اچھا بنا کر آئیں پلیز اب ایسی

۔۔۔۔۔۔۔ملک راشد علی رحیم یارخاں قارئین خطوط کی محفل میں اس بارتو لیے خط شائع ہو گئے ہیں آئندہ ایسانہیں ہوگا۔ کیوں کہ بہت وستوں کو جگہیں مل پاتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔مبنجر جواب عرض ریاض احمد لا ہور

ے دوستوں کو جگہ نبیس مل یاتی۔۔

اكتوير 2015

جواب عرص 240

